

### جمله حقوق محفوظ میں

| نام كتاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسلام ميس آزادي كانضور   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولانا ابوالكلام آزاد    |
| ئاشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:ناشر:نا | مكتبه جمال ولابهور       |
| ا بنتمام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ميال غلام مرتضلى كھٹانہ  |
| مطبع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تایا سنز پرنٹرز ٥ لا مور |
| سن اشاعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,2013                    |
| قمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 روپے                 |

سرى منزل حسن ماركيث اردوبازار لا مور

Mob: 0300-8834610 7232731:いう maktabajamal@yahoo.co.uk maktaba\_ jamal@email.com

#### فهرست مندرجات

| <b>1</b>     | نظام جمهور کا تیسرا رکن     | ۵    | يبيش لفظ انصن حق قرشي               |
|--------------|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| ۳۳           | حضرت امير كي تصرتح          | ٩ .  | - الحريت في الاسلام                 |
| 20           | یزید کی خلافت سے انکار      | ir"  | ایک دوسراگروه                       |
| ۳۵           | بنوامتيه                    | 14   | نظام حكومت اسلاميه                  |
| ۳4.          | طریق بیعت بقیهٔ شوریٰ ہے    | 19   | ظهرالفسادفي البروالبحر              |
| ۳٦           | فقنها ومشكمين               | rr   | تاسيس اصلاحات حكومت                 |
| <u>.</u> .   | عام كتب عقائد موجوده        | rr   | نظام جمهوريت                        |
| · <b>۳</b> ۸ | اورنظام حكومت إسلاميه       |      | حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ           |
|              | ووسری بحث                   | ۲۳   | ذاتى ياخاندانى ملك تبيس             |
| ۳١ .         | مساوات وحقوق ومال           |      | تمام الل ملك كي مراتب حقوق،         |
| ام           | انك لعلى خلق عظيم           | ۲۵ . | قانون اور قواعد مملكت ميں مساوى ہیں |
| <b>۴۲</b>    | خلیفهٔ اسلام کے اختیارات    | 14   | جبله بن المبهم الغساني              |
| <b>سو</b> ما | خلیفهٔ وقت کےمصارف          | 14   | خودآ تخضرت عظي كااسوة حسنه          |
| ra           | شاه انگستان کی تخواه        | 1/1  | غلام ادرآقا                         |
| ۳۵           | شهنشاه جرمني                | 79   | صحابه كاطرزتمل                      |
| /YY          | خلیفہ اسلام کے مصارف        |      | مساوات قانونی کی ایک مثال وحید      |
| ' '.         | حضرت معاذ کی تصریح اور      |      | خليفها قرل كااعلان اورمساوات        |
| <b>64.4</b>  | خلافنت اسلامی کی اصلی تضویر |      | كأمخيل عمومى                        |

|               |                                |           | •                               |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>∠∧</b>     | موانع حق گوئی                  | M         | شرك في الصفات                   |
| <b>4</b>      | ناجائز حسن اعقاد               | L.d       | ماضى وحال                       |
| ۸٠            | محبت بالحل                     |           | توطيهُ مماحث آيت اور            |
| AI            | خوف                            | ar        | مباحث گذشته برایک اجمالی نظر    |
| ۸۳            | طمع                            | ۵۷        | مبادی حریت                      |
| rA.           | عداوت                          | ۵۷        | حقوق انسانی کالورپ میں اعلان    |
| ۸۷            | خلاصةمطالب                     | 71        | منعيد المستعدد                  |
| <b>A9</b>     | احادیث وآ ثار                  | 71"       | احكام اسلاميه ونظام خلافت داشده |
| A9            | سوسائ اورامر بالمعروف          |           | يورپ كى نا كامياب جنتجوئے مقصد  |
| 9+            | راستبازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر | 710       | اورانقلاب فرانس کی نا کامی      |
| 71            | فردكي امحبت اورقوم يستساوت     | ۸۲        | رجوع بهمباحث بقيه               |
| ar            | تشتى كىتمثيل                   | 49        | حريت اورحيات واسلامي            |
| 91-           | المُ مُنذشته اوره: اب اللي     | . 44      | قرآن تکیم کی تصریحات            |
| 94            | اسر بالمعروف اوررهنة البي      | ۷۱        | تسامح اورقول حق                 |
| 99            | م غدس پیشین کوئ                | ۷r        | ایکشبه کاازاله                  |
| 99            | الى جېروقى سېيىل الند          | ∠~        | حريت رائے اور قول حق کی تعریف   |
| <b> ++</b>    | انسام اجباد                    | . ~       | هرمسلمان كوفطرتا آزاد كواور     |
| ۱ <b>+</b> ۲۳ | مسلم اول كاظهور                | 'Z1'      | حق پرست ہونا جاہیے              |
| 111           | حورشي                          | <b>40</b> | ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے      |
| •             |                                |           | ادائے شہادت ربانی اور           |
|               |                                | 46        | ح يت دائك شے ہے                 |
| $f_{ij}$      |                                |           |                                 |

# 

دنیا کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحات کی طرح ''آ زادی'' کامفہوم بھی اسلامی لغت میں اس مفہوم سے بہت کچھ مختلف ہے جو دنیا کی دوسری قو میں اس لفظ سے بھی تیں ۔مسلمانوں کے نزدیک آ زادی کامفہوم بیہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر اطاعت و بندگی ہے آ زاد ہو جائے ۔ یہاں تک کہ خود اپنے نفس ، اپنی خواہشات اور اپنی قوم کی حاکمیت کا کوئی پھند ابھی اس کی گردن میں باقی نہ رہے۔

پین نظر کتاب اصل میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو "الہلال" دوراقل میں شائع ہوئے تھے۔ ان میں آپ نے اسلام کے تصور آزادی کوتاریخی تناظر میں دیھے کے تصور آزادی کوتاریخی تناظر میں دیھے ہوئے آئے ریفر ماتے ہیں:

ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعا کیں پڑھی ہیں،
سلیمان کے امثال نظر سے گزرے ہیں، یبوع کی تعلیمات اخلاقیہ
کے وعظ سنے ہیں، ہم نے ان میں ہر جگہ خاکساری، اکساری، ظلم،
درگذر، تسامح، اور عفو و کرم کے ظاہر فریب اور سراب صفت مناظر کا
تماشا و یکھا ہے۔ لیکن کیا ان میں اصول اخلاق کا بھی پنة لگتا ہے جو
قوموں میں خود داری، سر بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں
قوموں میں خود داری، سر بلندی، اور حق کوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں

؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق ، آقاوغلام ، بادشاہ وگدا، عالم وجائل ، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کریے کہ خود اپنانفس اور غیر ، سب برا برنظر آتا ہے۔ جن کی راست گوئی ، حریت پندی اور حق پری کی عروۃ الوقی کونہ تو تلوار کا اللہ علی ہے ، نہ آگ جلاسکتی ہے اور نہ عربت وخوف کا دیوتو ڑسکتا ہے۔ ''کیونکہ اس نے وہ مضبوط قبضہ کیڑا ہے جس کے لیے بھی ٹوٹنا ہے ہی نہیں '۔اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف یہ بتاتا ہے کہ ''مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکیف نہ پہنچ ''۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آگر خداوشیطان ، حق وباطل مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آگر خداوشیطان ، حق وباطل معروف و مشراور خیر وشرکا مقابلہ ہوتو وہ رضا کے خدا ، نصر ہی جن کی کسی ہتی امر معروف اور دعوت خیر کے لیے '' آسانوں کے یہے کہ کسی ہتی امر معروف اور دعوت خیر کے لیے '' آسانوں کے یہے کہ کسی ہتی کی د ، نہیں کہ ت

مولانا مرحوم کے نزدیک اظاق کی جان حریت رائے ، استقلال فکر اور آزادی توم ہے۔ آپ کے خیال میں '' قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امرنہیں کہ موت کا خوف ، شدا کدکا ڈر ،عزت کا پاس ، تعلقات کے قیود ، اور سب سے آخر قوت کا جلال و جروت ، افراد کے افکار و آرا کو مقید کرد ب کے قیود ، اور سب سے آخر قوت کا جلال و جروت ، افراد کے افکار و آرا کو مقید کرد ب ان کا آئینہ ظاہر ، باطن کا عکس نہ ہو۔ ان کا قول ان کے اعتقادِ قلب کا عنوان نہ ہو ، ان کی زبان ان کے دل کی سفیر نہ ہو'۔ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ کروہ و مغوض شے اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔

مولا نامغفور کے خیال میں اسلام آزادی اور بہوریت کا ایک کمل نظام ہے،
جونوع انسانی کواس کی جینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا۔ '' یہ آزادی
بادشاہوں، اجنی حکومتوں، خود غرض ندہبی پیشواؤں اور سوسائی کی طاقتور جماعتوں
نے غصب کررکھی تھی۔ وہ سجھتے تھے کہ حق طاقت اور قصنہ ہے۔ لیکن اسلام نے ظاہر
ہوتے ہی اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سواکسی کومز اوار نہیں
کہ بندگان خداکو اپنامحکوم اور غلام بنائے۔ اس نے امتیاز اور بالادی کے تمام قومی اور
سلی مراتب یک قلم مٹادیے اور دنیا کو یہ بتلادیا کہ سب انسان در ہے میں برابر ہیں اور خسس کے حقوق مساوی ہیں'۔

اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے تضادیمل کے حوالے ہے آپ تر رفر ماتے ہیں:

آپ کے نزدیک غلامی خداکی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ این اعتقاد کا یوں اعلان کرتے ہیں: ''آزاد ، ہنا ہر فرداور قوم کا پیدائی حق ہے۔ محکوی اور غلامی کے لیے

کیے ہی خوش ' نام کیوں ندر کھ لیے جا کیں ، کین وہ غلامی ہی ہے اور
خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے ' ۔

''اسلام اور آزادن '' میں قاری کو اسلام اور جمہوریت ، مساوات اسلامی ،
نظام جمہوریت ، خلفاء کا طرز نوس ، خلیف اسلام کے اختیارات ، قوموں کے زوال کے
اسباب، اسلام کا پیغام ، جہا داور اس کی تفصیل پر خیال افروز بحث ملے گی ۔ امید ہے
اسباب، اسلام کا پیغام ، جہا داور اس کی تغلیمات کی بہتر تفہیم ہوگی۔

کراس سے آزادی کے مفہوم پر اسلامی تعلیمات کی بہتر تفہیم ہوگی۔

مکتنہ جمال افکار آزاد کی اشاعت کا ادارہ ہے۔ اس کے جوال ہمت ناظم عزیز کی
عقار احمد کھٹانہ لاکن تحسین ہیں کہ انہوں نے مولانا مرحوم ومغفور کی تحریروں کوخوبصورت انداز میں پیش کرنے کا عزم کررکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی ہمت میں استقلال

# الحريت في الاسلام

ينصَاحِبَ السِّبُ وَ ارْبَابُ مُّتَ فَرُقُونَ عَنْ اللهُ ال

اے یاران مجلس! بہت سے مالک اور آقا بنالیں امچھا ہے یا ایک بی خدائے تہار کے جھکنا؟ تم جواللہ کوچھوڑ کر دوسرے معبودوں کی بوجا کررہے ہو، تو بیاس کے سوا کیا ہے کہ چندنام ہیں، جوتم نے اور تہارے پیشرؤں نے گھڑ لیے ہیں؟ حالانکہ خدا نے تو اس کے لیے کوئی سند بھیجی نہیں ۔اے گراہو! یقین کروکہ تمام جہان میں حکومت مرف اس ایک خدائی کے لیے ہے، اس نے تھم دیا ہے کہ صرف اس کے آئے جھکو۔ میں دینا سالم کا سید حاراستہ ہے کین افسوس کے اکثر لوگ ہیں جونیں سیجھتے!!

انسان کے تمام نوعی فضائل وعامن وعلو، م وشرف کا اصلی منبع [ توحید] ہے۔ اس کا اعتقادانسان کو خدا کے آھے جس قدر تذلل وتعبداورا کسار وابنہال کے ساتھ جھکا تا ہے، اتنا ہی خدا کی پیدا کی ہوئی تمام کا کنات کے آھے سر بلندومغرور کردیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کی پیدا کی ہوئی تمام کا کنات کے آھے سر بلندومغرور کردیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور خدا کے سواکوئی ہستی، اس کے دل کومرعوب ویکوم نہیں کرسکتی، وہ ایک چوکھٹ پر سر جھکا کراور تمام بند کیوں اور فرمانبردار یوں سے آزاد ہوجا تا ہے اور ایک کا ہوکر سب کو اپنا بنالیتا ہے۔

اسلام ای اعتقاد کی دعوت کیر آیا اور آنِ اُلحکُم اِلاَ لِلّٰہِ کی صدا کے ساتھ حکومت فاندان، نسب، رسم ورواج اور تمیز قوم ومرز ہوم کی وہ تمام بیڑیاں کٹ کرگر گئیں، جن کے بوجھ سے نوع انسانی کے پاؤں شل ہو گئے تھے لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج صد یوں سے اس کے پیروا پے اندراس حریت بخش تعلیم کا کوئی شوت نہیں رکھتے، ان کے تمام اعمال یکسرنفس واوھام اور انسان واجسام کی غلامی وتعبد کانمونہ ہیں اور وہ جن بیڑیوں کو کا شخ آئے تھے اُن سے زیادہ ہوجھل بیڑیاں آج خوداُن کے پاؤں کا زیور ہیں!!

بونت عقل زجرت كماي چهبو العجبى ست!

پھر کیا ایک ہی علت دومتفاد نتائج پیدا کرسکتی ہے؟ اور کیا تاریخ اسلام کے آغاز کے صفح اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور پُرفریب تونہیں ہیں؟ اور اگرنہیں ہیں تو کی صفح اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور پُرفریب تونہیں ہیں؟ اور اگرنہیں ہیں تو کی اسلام کی دعوت کی گھڑی چند ابتدائی سالوں ہی تک کے لئے کی گئی تھی؟

ميسوالات بين جوقدرتي طور پراس موقعه ميل پيدا موت بيل-

گذشتہ نصف صدی ہے عالم اسلامی کی نئی بیداری آزادی وحریت کے ولولوں ہے معمور ہے علی الخصوص پیچلے چے سالوں کے اندرتمام اسلامی ممالک میں جمہوریت اور آزادی کی تحریکیں بیدا ہو کئیں ایران اور ترکی میں پالیمنٹیں قائم ہو کیں اور بار بار بیر ظاہر کیا گیا کہ اسلام خودا ہے اندر جمہوریت اور مساوات کے اصول رکھتا ہے اور بیہ جو پچھ ہوا اسکی تعلیم کا اصلی منشاء اور اقتصافی امگر (انقلاب عثانی) پر یورپ کے اخباروں، وقائع نگاروں اور عام اہل قلم نے جس قدر تحریریں کھیں، جھے کو یاد ہے کہ اُن میں کوئی قلم ایسا نہ تھا، جس نے شک وشبہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے میں تامل نہ کیا ہو۔ مسٹر ای۔ ایف۔ مسلمانوں کا دوست اور اسلامی معلومات کو ایک مسلمان سے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کھتا ہے: والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کا مسلمان سے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کا مسلمان ہے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کا مسلمان ہے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کا مسلمان ہے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کا مسلمان ہے بہتر جانے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے کا کھتا ہے:

يه يادر كهنا جائي كركوبعض لوكول كاايبا خيال ب كه (سلطان عبدالعزيز) كواس كي نا ابلی اور نا قابل حکمر انی ہونے کی وجہ سے معزول کرنا قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھا، مگر فی الحقیقت ایسانبیں ہے اور کے مسلمانوں کے عقیدے میں دستوری گورنمنٹ مذہباً قبول نہیں کی جاسكتى البنة نوجوان تركول كابيربيان بكهاسلام ظلم وتعدى كويسندنبيس كرتااوراس نيقومول الميسكول كواپناوپر آپ حكومت كرنے كاحوصلەدلايا ہے، چنانچداب يجھدت سے قرآن كى چند آیتی بتلائی جاتی ہیں، جن کا خلاصہ رہے کہ خداظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور جب لوگ این کامول کاباجی مشورے سے انظام کرتے ہیں تو خداان کواجردیتا ہے۔

مسٹر[نائث] اسلامی معلومات کی واقفیت پر نازاں ہیں ،گر ہم کومعلوم ہے کہ مشرقی معلومات كي بحركا يورب كي اصطلاح مين كتناظرف بهاس لئة انكابيان چندان قابل اعتنا مہیں، لیکن پروفیسر[دیمرے] جس نے ترکی کے قلب میں رہ کرنشو ونما پائی ہے،جو برسوں مسلمانوں کے قافلوں میں ایک مسلمان سیاح یقین کیا گیا ہے جو قرآن کی سورتوں کی عربی لب ولہجہ میں تلاوت کرتا ہے، اس فتو ہے کا ذکر کرتے ہوئے، جوشنے الاسلام نے سلطان عبدالعزیز كعزل يرتكها تقاءرقم طرازي:

"چونکه تمام مذہبی کتابوں میں تھینچ تان کے تاویلیس کی جاسکتی ہیں،اس لیے قرآن کی آييتي كانسٹى ٹيوشنل كورنمنث اور حريت ومساوات كى تائيد ميں بآسانی مل كئيں،كين بيتمام بدعتين دراصل يورپ من حاصل كي مخ تفين مكوان كامنيع اسلام قرار ديا هميا ، اور پيغمبراسلام صلى الشعليدوسلم كاس قول سے كد:

> شاور هم في الأمر. اب معاملات کے لئے یا ہم مثورہ کرلیا کرو۔ يارليمنت قائم كرنے كى تاكيد ثابت كى تى۔

پھرایک دوسرے موقعہ پر اسلام کو عام ایشیائی مطلق العنانی سے نا قابل استثناء

قراردیتے ہوئے لکھتاہے:

" کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور کے حکمراں ،عدل وانصاف سے متصف

منصے خلیفہ اول نے منصب خلافت قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا:

جب تک انصاف پر چلوں میراساتھ دو اور اگر اس کے خلاف کروں تو ملامت کرو۔.... 'جب تک میں احکام شریعت کی تعمیل کروں ہم کومیری اطاعت کرنی چاہئے ،لین اگرتم دیھوکہ میں بال برابر بھی راہ شریعت سے ہٹ گیا ہوں تو میرا کہنا ہرگزنہ مانو''

خلیفہ دوم کی نسبت بھی ایہا ہی کہا جاتا ہے ..... جومسلمان آج کل کی آزادانہ طرز کومت پرشیفتہ ہیں، وہ اس طرح کی بہت کی نظیریں پیدا کر کےمسلمان بادشاہوں کے عدل وانصاف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ۔اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اسلام کے دور اول ہیں فرماز واؤں کا بہی حال تھا، تو بھی بیرحالت دیر تک قائم ہیں رہی ہے۔

اس کے بعد تاریخ اسلام کی اس مزعومہ عام شخصیت اور استبداد بیندی میں بعض فر مانرواؤں کا عدل ولیافت ہے اتصاف تشکیم کرتا ہے ،لیکن مثال میں بابر ،حسین مرز ااور ہما ہوں واکبر کے سوا، تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان ماہر کواورکوئی نام نہیں ملتا:

و ذلك مبلغهم من العلم.

به بورپ کرایکمشهورمستشرق کاخیال بهاورگو"و شاورهم فی الامو"مهم کو پنجمبراسلام سلی الله علیه وسلم کے اقوال میں نہ طے ، مرقر آن سے ڈھونڈ ھر زکال سکتے ہیں اور اس کی اتنی واقفیت کو بھی غذیمت سبھتے ہیں۔

اسلام کے ماضی وحال کا جب مقابلہ کیا جائےگا۔ تو اس طرح کے خیالات کا پیدا ہونا قدرتی ہے، ایک منعیف وکب محور بیارا کر اپنی صحت وتو انائی کے عہد کی طافت آنوا کو بیان کرے تو عجب نہیں کہ سننے والے اس کے نیمف وحزار چرے کود کھے کرتنگیم کرنے میں متامل ہوں۔ مسلمان آج اپ بردھا ہے کے انحطاط واضحطال میں مبتلا ہیں۔ ان کے تو کا مضحل ہو چکے اور ان کے چرے بردونق وشکفتگی کی جگہ، افسر دگی اور مردنی چھا گئی ہے۔ پھر ان کے ''ذکر جوانی درعہد پیری'' کو آج کون بغیر شک وشیہ کے تشکیم کریگا ؟ گری ہوئی دیواروں اور شکتہ اینوں کا ڈھیر ممکن ہے کہ بھی ایک قصر چہل ستون ہو، گراس وقت تو ایک مٹی کے ڈھیر سے ذیادہ نہیں!

فآدم دام بر تخبتک و شادم ،یاد آن ہمت که گر سیمرغ می آمد بدام ،آزاد می کردم کر آرا میں ایران کی جمہ میں میں میں ان سے میں

تاہم جبتو کرنی چاہئے کہ اسلام کی جمہوریت اور آزاداندروح کی نبعت آج جو کچھ کہا جاتا ہے، وہ پورپ کے اثر سے بیدا کی ہوئی تاویلیں اور انقلاب فرانس کی بخشی ہوئی حریت کاعکس مستعار ہیں، یا خود اسلام اپنی روز پیدائش، ہی سے اس روح کو اپنے اندرر کھتا تھا اور کیا یہ واقعی مسٹر نائٹ اور و میمر سے کے الفاظ میں ' چند برسوں' کے نوز ائیدہ خیالات میں میاتی واقعی مسٹر نائٹ اور و میمر سے کے الفاظ میں ' چند برسوں' کے نوز ائیدہ خیالات ہیں، یا تیرہ سو برس سے اسلامی دعوت و تعلیم کے صحائف واسفار میں مدفون چلے آتے ہیں؟

ایک دوسراگروه

علاوہ بریں اس جبتجو وتفحص کے لئے متذکرہ صدر خیالات سے بھی بڑھ کرا یک اور ار محرک ہے۔

اسلام کے متعلق بورپ اور مسیحیت کی صلالت اندیشی عام ہے۔ اس نے اب تک جو پھی مجھا ہے اور ظاہر کیا ہے، وہ تمام تر مجموعہ افترا و اکاذیب ہے۔، وہ اس جسم کے کسی خال و خوا کے ویکھنے ہی میں علطی نہیں کرتا ، بلکہ اسکی نظر میں از سرتا پا اس کی جیت وصورت مکروہ ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم حریت کے متعلق وہ اس طرح کے ، خیالات رکھتا ہوتو یہ چندال عجیب ومستبعد نہیں۔

کین بریختی ہے کہ اسلام کی تعلیم کے بیجھنے میں ہمیشہ غیروں سے زیادہ خودا پنوں نے گھوکریں کھائی ہیں۔

گذشته دس سال کے اندرایران اور ترکی کے اندر جمہوریت کی تحریکیں بار آور ہوکیں اور نظام حکومت شخصی استبداد حکمرانی کی جگہ دستوری وآ بیٹی طرز حکومت پر قرار پایا۔
اس قتم کے انقلا بات قدرتی طور پرامن وسکون حاصل کرنے کے لئے ایک زمانہ ممتد کے مختاج ہوتے ہیں۔ بیار آدمی کو گوبہتر ہے بہتر نسخول جائے ، گمراسکے استعال کے نتائج کے لئے انظار ناگزیر ہے۔ ، بدشمتی سے ان دونوں حکومتوں کو ناگہانی انقلاب کے قدرتی نتائج ،
اختلال واعد ش اور اجانب کے فشار و جموم سے مہلت نہ کی اور اسکے بعد ہی ہر بادیوں اور بیابیوں کا ایک سلسلہ غیر منقطع شروع ہوگیا۔ علی الحضوص دولت عثانیہ ، جو موجود و جنگ کی ہربادیوں سے بالکل نیم جاں ہوگئی ہے۔
ہربادیوں سے بالکل نیم جاں ہوگئی ہے۔

عام نگاہیں جو انقلاب کومت سے نتائج عاجلہ کی منظرتھیں، انہوں نے دیکھا کہ نتائج مطلوبہ ایک طرف، انقلاب کے بعد تو بچھلی حالت بھی قائم ندرہ کی اور بربادیوں کا ایک سیلاب عظیم ہرطرف سے امنڈ آیا۔ بظاہر ہرمقدم واقعہ، موخر کی علت ہوتا ہے، اس لئے بہتوں نے یقین کرلیا کہ بیتمام بربادیاں صرف دہتوری حکومت کے نتائج ہیں اور پھراس الزام سے اسلام کو بچانے کے لئے یہ بھولیا گیا کہ اسلام صرف شخص حکومت ہی کا مجوز ہے اور 'مشورہ' اور 'مشورہ' اور 'مشوری' سے حکومت دستوری مقصور نہیں ۔ یا ہے بھی تو وہ کوئی اور شے ہوگی جس کی ہمیں خبرنہیں ۔ کم از کم دستوری نظام حکومت کوتواس سے کوئی تعلق نہیں! اس طرح وہی اسلام، جوکل تک شخصیت کا دشمن اور حکومت مشہدہ کا قامع یقین کیا جاتا تھا اور اس کے لئے قر آن کریم کی آیات سے استدلال کیا جاتا تھا ، ترکی اور ایران کے جو دشتور کا اعدعد ونخالف ہوگیا!

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِط إِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ جِ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِ شَيْئاً (٣٨:٥٣)

آج ہندوستان کےمسلمانوں میں شایدنصف سے زیادہ اخبار بین طبقہ اس غلطی مبتلا ہے۔

لیکن فی الحقیقت بیا یک نہایت خطرناک گراہی ہے۔ اسلام اگر حریت وجمہوریت کا حامی ہے، تو اس کے لیے وہ ترکی اور ایران کے تجرب کا مختاج نہیں اور اگر مخالف ہے، تو مدحت پاشایا جمال الدین کی تحریک اس کو حامی نہیں بناسکتی۔ پھر ہم کو اسلام کے متعلق ایک مختم فیصلہ کر لیمنا جا ہے۔ وہ ایک تعلیم ہے۔ کوئی چیدہ راز نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کی جو حقیقت مارے سامنے ہوگی ، وہ ہمیشہ قائم رہے گی ،خواہ تمام دنیا کی جمہوری حکومتیں غارت ہوجا کیں، خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں غارت ہوجا کیں، خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں غارت ہوجا کیں، خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں خواہ دنیا ہے خواہ دنیا ہے جمہوری حکومتیں خواہ دنیا ہے۔

کوئی تعلیم تجربے کی ناکامیوں کی ذمہ دار نہیں ہوسکتی ۔ تجربہ حالات وحوادث اور اپنے اطراف و ماحول سے دابستہ ہوتا ہے، پس دنیا میں بھی کامیابیاں ہوتی ہیں، سبھی ناکامیاں لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہیں نہیں تیز تیز ایہ ہوتی ہے۔

کی مفران کے مامیان دستور پرلعنت بھیجے اور وہاں کے رجال انقااب کی سخت سے سخت اگروہ وہاں کے حامیان دستور پرلعنت بھیجے اور وہاں کے رجال انقااب کی سخت سے سخت مذمت کرتے۔ اسلام کے احکام اس کے پیروک کی غلطیوں سے منتقد اور اسراا می کا آج ہم نے اسپنے تین نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آج ہم نے اسپنے تین نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آج ہوریت اور نظام شوری ہی کو اسلام کا ضداور کیا تھا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی دعوت و تعلیم کے متعلق (کر پیشتر ہی سے غلط فہمیوں مخالف بتلایا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی دعوت و تعلیم کے متعلق (کر پیشتر ہی سے غلط فہمیوں اور غلط اندیشیوں میں ملفوف ہے) ایک نگی اور نہایت سخت تاریکی پھیلائی جارہی ہے۔

حالانکہ اسلام کون صحومت کا حامی بتلانا ایک الی اشد شدید صلالت ہے، جس کا تصور بھی اس کے دامن حریت پرور کے لئے معصیت گمری سے کم نہیں۔
پس ضرور ہے کہ اس غلط نہی کا ، اس کی ترقی واشاعت سے پہلے انسداو کیا جائے۔
ایسانہ ہوکہ حواوث وآلام کا نیری اثر نا وانوں کواسلام کے متعلق ایک سخت صلالت اندیشانہ عقیدے پر استوار کرد ۔ ۔ ۔ اس کا تو پچھم نہیں کہ ترکی اور ایران کے رجال انقلاب کے متعلق دنیا کیا جھتی ہے؟ البتہ اسلام کے دامن عصمت پر جہل وتاریکی اور ظلم واستبداد کی متعلق دنیا کیا جستی کے دامن عصمت پر جہل وتاریکی اور ظلم واستبداد کی حمایت کا دھب گر انہیں کیا جاسکتا:

من و دل گرفنا شدیم ، چه باک ؟ غرض اندر میاں سلامت اوست نفرض اندر میان شاف

# نظام حكومت اسلاميه

وَٱمُرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ (٣٨:٣٢)

تمام دنیا میں جمہوریت کے خیالات پھیل رہے ہیں ، خصی استبدادو مطلق الحکمی ہے ہرجگہ نظرت کی جاری ہوں ہے اوراس حقیقت کا اعتراف پیم ہے کہ قانونی وسیاس آزادی میں تمام انسان مساوی الرتبہ ہیں۔ قوم کوا پے تمرات ملک ہے تتع کا حق حاصل ہے۔ وہ اس حق میں دومروں پر مقدم ہے۔

ونیا کی تمام تو میں اس حقیقت پر ایمان لا چکی ہیں اور ہر ممکن ذریعہ وکوشش ہے اس کے حصول کے لیے کوشال ہیں ۔ بعض کوششیں مدف مقعود تک پہنچ چکی ہیں اور بعض پہنچنے کے قریب ہیں۔

کین مسلمان جودنیا کی آبادی کا پانچوال حصد ہیں ،اب تک اس حقیقت ہے بے خبر ہیں اور جوباخیر ہیں وہ ان کے تصور میں اس کی صورت مہیب ہے۔ حالا نکداس حق طلب اور دوادخواہ جماعت میں سب کے آمے مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، کونکدان کا پیغیبر دنیا میں مرف اس لئے آیا بنا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائے۔

یورپ کی قویم دورے کمڑی مسلمانوں کے اعمال وحرکات جبل عن الحقیقت کا تما شاد کھے دعی ہیں۔ہم کو از راہ لطف دکرم اس رائے کے شدائد و خطرات سے مطلع کیا جاتا ہے اور وعید و تہدید کی کڑک میں یہ تنبید کرنے والی آ واز سنائی دیتی ہے کہ: "و کھنا! اس زنجر کوجس تن ہے کا ٹنا جا ہو گے، ای تن ہے یا وی میں اور زیادہ لیٹ جائے گی۔"

اکثر واعظین سیاست ازراه شفقت وقیحت ویی ہم کوریجی تلقین کرتے ہیں کہ حریت حکومت کی ہم کوریجی تلقین کرتے ہیں کہ حریت حکومت کے لئے اس فتم کی کوششیں اور جدوجہد یتعلیمات قرآند کے خلاف اور تاریخ اسلام کے منافی ہیں۔

لیکن واقعہ ہے کہ واقعات تازہ نے مسلمانوں کی حیات زعدہ کردیے ہیں ،ان کو اپنا از یاد رفتہ خواب بھریادہ گیا ہے۔انتاع احکام ریافی کے لیے ان میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوگیا ہے اوراسلام کی حریت وہ زادی کے اسیاق پر پھرانہوں نے نظر ڈالنی شروع کردی ہیدا ہوگیا ہے اور اسلام کی حریت وہ زادی کے اسیاق پر پھرانہوں نے نظر ڈالنی شروع کردی ہے ،اس لیے ان کے ناصحین و مشققین سیاست کو ان کی ہدایت سے مایوں ہو جانا جا ہے کہ ان کا اب مراہ ہی ہونا ان کے حق میں ہدایت سے مبتر ہے ۔

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم. م

توبت زيد فروشان رياكار محدثت وقت شادي وطرب كردن رعدال برخاست!

اسلام تودايين ميان كمطابق:

"رَبُّنا أَتِنَا فِي اللُّنَّيَاحَسَنَّةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَّة"

وین و دنیا کی اصلاح کے لیے آیا تھا اور ای لیے دونوں جبان کی برکات اس کے سات سیاست ساتھ تھیں ۔ پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسلام کے خزانہ ہدایت میں حسنات سیاست و نیاوی کا وجود نہیں ، نواس کے یہ عنی ہوں سے کہ نصف خدمت انسانی کی انجام وہی ہوں مقصر رہا ، جس کا تخیل بھی کوئی مسلمان نہیں کرسکتا ، اس لئے ضروری ہے کہ برمسلمان اسلام کے کارنا مہ حالے سیاسیا اور طرق اصلاح حکومت دینویہ سے آئے واقعیت حاصل کرے۔

#### ظهرالفسادفي البروالبحر

فراعنہ مصردیوتا تھے۔ای لئے مصرکے ایک فرعون نے مسیح ہے ہے۔ کابری پہلے النے درباریوں کو کہا تھا" اناربکہ الاعلی " یعنی موی کا غدا کون ہے؟ تمہارہ برا خدا تو میں ہوں"کلد انیوں کے ملک میں نمرود بابل کی پرستش کے لیے ہیکل بنتے سے، ہندوستان کے راجہ دیوتا وُں کے اوتار بن کر زمین پراتر تے تھے، روما کا پوپ خدا کے فرز ند کا جانشین تھا اوراس کا آستانہ قدی سجدہ گاہ ملوک وسلاطین۔ روم کے قیصر اور فاری کے کسری گو دیوتا نہ تھے، لیکن فطرت بشریہ ہمنزہ اور مرتبانسانیہ سے بلندر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع ، جن کے سامنے ابتدائے کلام گرتبانسانیہ سے بلندر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع ، جن کے سامنے ابتدائے کلام گئاہ، جن کا نام لینا سوءادب اور جن کی شان میں او نی سااعتر اض بھی موجب قبل تھا۔ بیت گناہ ، جن کا نام لینا سوءادب اور جن کی شان میں او نی سااعتر اض بھی موجب قبل تھا۔ بیت المال ملکی سامان معرف ، رعایا نے ملک غلامان در کہ شاہنتا ہی تھے۔

ونیاای تعبدوغلامی اور ذات وتحقیر میں تھی کہ بحراحمر کے سواحل پرریکتانی سرزمین میں ایک "عربی بادشاہ" کا ظہور ہوا، جس نے اپنے مجزاند زور و توانائی سے قیصر و کسر کی کے تخت الٹ وے ، بابائے رومتہ الکبریٰ کے ایوان قدس کی بنیادیں ہلادیں، تعبدوغلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیرا آئی کی ایک ضرب سے کٹ کر گڑر ہے گئر ہے ہو گئیں اور استقلال فائنشی فات و قراح رہ ہو گئی اور استقلال شاہشی فات و قراح رہ ہو گئی اور ابطال شاہشی کی روشنی دنیائے قدیم سے کے قلب سے نکل کرتمام دنیا میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قد وسیت و محصومیت سے گر کر عام سطح انسانی پرآ گئے اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے باند ہو کرمعرو بابل کے دیوتاؤں اور روم واریان کے قیصر و کسریٰ کے پہلو ہر پہلو کھڑے ہو گئے اور ابقول گئین (مشہور مورخ):

" قوائے مل وزیدہ دلی جوصومعوں اور خانقا ہوں میں پڑی سوتی تھی ہمسکر حجازی آ واز دیل سے چونک برای اور اسلام کی اس نئی سوسائٹ کا ہر ممبر حسب استعداد فطرت وحوصلا اینے این مرتبے پر بہنج گیا"

میمجران توت وتوانائی کیاتی؟ جلال روحانی سے جری ہوئی ایک آواز تھی ، جو پوتیس کی پہاڑی سے بلندہوئی اورجس سے گنبدعالم کا گوشہ گوشہ گونٹے اٹھا، کرا سے اللی عالم!

قَعَالُو اللّٰ اللّٰهَ وَلَا اللّٰهَ وَلَا مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّه

اس ایک آواز سے انسانی جباری والوجیت کے بت سرگوں ہوکر گر پڑے۔ شہنشا ہوں کاپڑ اسرار اور بجیب الخواص طلسم ٹوٹ کیا، بادشاہ، خادم رعایا، بیت المال بخزینہ عمومی اور تمام انسان مساوی الرتبة قرار پاگئے۔عرب کے بادشاہ نے ندا پے لئے قصروا بوان تیار کرایا، ندقاقم و دیبا کے فرش بچھائے، ندسونے چاندی کی کرسیوں سے در بار سجایا اور نداس نے اپنی جستی کوانسانیت سے مافوق بتایا، بلکے علی الاعلان کہددیا:

> إنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ مِنْ بَحِيْتُمَارِي بَى طرح ايك آ دمى بول ـ

میتو عرب ہے باہر کا حال تھا۔ خود عرب کا حال کیا تھا؟ اطراف عرب ہمن ، کیامہ،
عسان، جرہ، بحرین، عمان میں روم وفارس کے ماتحت جوریا سیس تھیں، وہ تو سرتا پا روم
وایران کے رنگ میں رنگ ہوئی تھیں لیکن وسط عرب کی بھی حالت بھی کہ اسلام ہے پہلے وہ
بالکل مبتلائ فوضویت تھا۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا لگ تھا، ای طرح ہر ہر قبیلے کا شخ بھی
الگ تھا، آپس کی جنگ وجدال اور حرب وقبال نے تمام ملک کو کارزار بنار کھا تھا، بے
اطمینانی و بے امنی عرب کے کوشے کو شے میں موجود تھی، قبائل کی ایک دوسرے کے مملوکات
برغارت کری، بہترین کسب معاش تھی۔ اس پرشعرائے قبائل ہفرید قصائد کلسے تھے اور ہر
شخص دوسرے کی عزت و مال کواپنے لئے بہترین مصرف قرار دیتا تھا۔

غرضیکہ دنیا کے اس خشک دیے آب ملک کا چپہ چپہ انسانوں کے خون سے سیراب کیا جارہا تھا کہ دفعتا سلطنت اللی کاظہور ہوا اور وادی کمہ میں عرب کے سب سے بوئے جمع کے اندراس کے اس فرمان کا علان کیا حمیا کہ: اے اولاد آدم!

الا ان دماء كم وا موالكم حرمت عليكم كحرمة يو مكم هذا، في شهركم هذا، الاكل شئ من امرالجاهلية تحت

ہوشیار ہوجاؤ کہ آج جان اور مال کی حرمت قائم کی جاتی ہے، جس طرح کرآج سے روز کی اس شہر مکہ میں اور اس ماہ جے میں حرمت ہے۔ ہوشیار ہوکہ قدمی موضوع و دماء الجاهلیة موضوعة وان اول دم
اضعه من دمائنادم ابن ربیعة الحارث! (الحدیث صحاح)
عابلیت کی تمام با تی آج میرے پاؤں کے بنچ ہیں۔ایام جابلیت کی خوزیزی
اءراس کے انظام کے تمام واقعات آج نے فراموش ہوں۔سب سے پہلے میں خود
ایخ مزاد بھائی این ربید بن حارث کا خون فراموش کرتا ہوں۔
سیایک آ وازتھی ،جس سے عرب کی پرشور وشر فضا میں سکوت طاری ہوگیا ،امن عام
کا ایر چھاگیا ،حکومت الی کے اس وائی نے نقر انی شنر اورہ طے سے فر مایا تھا کہ:
مرب کی بےاطمینانی سے ندھیراؤ۔وہ وقت آئے گاکہ ایک بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی
عرب کے ایک کوشے سے دوسر کے گوشے میں نکل جائے گی اورکوئی اس سے تعرض نہ کرے گائی فرائی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں نکل جائے گی اورکوئی اس سے تعرض نہ کرے گائی گاؤی اورکوئی اس سے تعرض نہ کیا۔
میں وہ وقت آگیا کہ بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی ایک گوشے سے دوسر سے گوشے میں نکل گئی اورکوئی اس سے تعرض نہ کیا

#### تأسيس اصلاحات حكومت

اس سلسله بین بیر بیجیب بات ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامی کا جونظام قرار دیا ، وہ

ایک ایسی چیز تھی ، جو اس کے گروو چیش کے نظامات حکومت میں کہیں بھی موجود نہ تھی ۔ اس
نے ایک با قاعدہ قانونی وجہوری حکومت کی بنیادڈ الی ۔ حقوق عامہ کی تشریح تعیین کی ،
تعزیرات حدود و جرائم کے مناصب قائم کئے ۔ مالی ، مکلی اور انظامی قوانین وضع کیے ، عدل وانصاف کی تعلیم دی ، قانونی تسامح واسٹنائے تصی کی ممانعت کی شخصی حکومت و ذاتی امتیاز کو سے تقا

میے مجل بیانات ہیں جن کی تفصیل واثبات کے لئے موجودہ اصول جمہوریت وعمومیت کی بنایر متعددمیاحث مطرنے جاہئیں۔

نظام جمهوريت

ایک بہتر ہے بہتر حکومت کے تخیل کے لوازم کیا ہیں؟ اس کے جواب میں ہمارا موجودہ سیای لٹریچر ان دفعات ہے بہتر کوئی شے نہیں چیش کرسکتا، جو انقلاب فرانس کے شدا کد دمصائب کے بعدا تھارویں صدی میں مرتب ہوئے اور جن پر آج جہوری حکومتوں کا ممل ہے۔ یعنی:

ا حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خانداتی ملک تہیں۔
۲۔ تمام اہل ملک ہر تئم کے حقوق وقانون میں مساوی ہیں۔
سارئیس ملک (پریسٹنٹ) جس کواسلام کی اصطلاح میں لیام یا خلیفہ کہتے ہیں، اس
کا تقر رملک کے استخاب واختیار عام ہے ہواوراس کو دیگر باشندگان ملک پرکوئی ترجیح نہو۔
سارتمام معاملات کمی اور امور انتظامی وقانونی ملک کے اہل الرائے اشخاص کے مشورہ سے انجام یا کمیں۔

۵۔ بیت المال یا خزانہ کمکی عام ملک کی ملکیت ہو۔ رئیس کو یغیر مشورہ ملک واال حل وعقد کے اس پرتصرف کا کوئی حق ندہو۔

حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خانداتی ملک جہیں
میہ بحث درحقیقت ذبرہ مباحث اورخلام نے جمہوریت ہے اور آئیندہ کی تمام بحثیں
درحقیقت ای اصل کی فروع اور متعلقات ہیں۔ اس دعویٰ کے اثبات کے لئے کہ ''اسلام
میں حکومت جمہور کی ملک ہے اور کسی خاص شخص کی ذاتی یا خاندانی ملک نہیں'' بہترین دلیل
خوداسی کی ذبان ہے۔ قرآن مجید کا رہے م جمعی کے معلوم ہے:

وَشَاوِرُ هُمْ فِی اَلامُو (۵۳:۳) امورے حکومت پیلاے ٹی!مسلمانوں۔۔۔مشورہ سالیاکرو۔ دومری جگر حکومت اسلامیدی درج علی ارشادفر ایا: و اَمُوهُمُ مُشُودی بَینَهُمُ (۲۳:۳۳) ان کی مکومت باجمی شوره سے ہے۔

ان دونوں آ توں میں ہے بہلی آ یت میں حکومت کے لئے شورہ عام کا تھم دیا گیا ہے اور دوسری آ یت میں اس تھم کی تھیل کی تھیدیق کی گئے۔ان دونوں آ تنوں سے چند با تیں ظاہر ہوتی ہیں:

ا \_ حكومت اسلاميد من مشورة عام شرط ب\_

۲۔ حکومت کی اضافت عام مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے، جس سے بیتی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیک کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہوراسلام کی ملک ہے تابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہوراسلام کی ملک ہے سے تابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دوراول میں ای پڑمل تھا، کیونکہ بغیر تاریخ سے مدد لئے ہوئے خود قرآن ہم کو بتلا تا ہے کہ 'ان کی حکومت باہمی

قرآن مجید کی ان آیات میں ہم کوائے دعوے کے اثبات کے لئے کسی دوسری ولیل کی احتیاج نبیں لیکن واقعات کے سلسلہ ترتیب اور اعدائے اسلام کی تبکیت کے لئے ہم کو چنددیگر واقعات کا مجمی اضافہ کرناہے جس سے اس کاعملی رخ اور زیادہ واضح ہوجائے:

الآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء داشدین نے اپنا جانشین کی عزیزیا اپنے اسٹی می عزیزیا اپنے

بيني كونبس بنايا

المرتمام معاملات منروری میں آنخفرت ملی الشعنیوسلم اور خلفائے راشدین مهاجرین وانصارے خصوصآ اور عام سلمانوں سے عموماً مشورہ لیتے تھے۔
سارخلفا کا تقررعموماً مشورہ عام سے ہونا تھا۔

المال عام مسلمانول كاحق تعالم على واتى طور يراس كومرف عن بين لايا معلى المال عام مسلمانول كاحق تعالم على المال على المسلمين "تعالم المسلمين" تعالم

حالا تكدا گراسلام شخصى حكومت كى بنيادر كلما تو ضرور تفاكدامور ندكور ، بالكليه حكومت اسلاميه بين مفتود بوت\_\_

الغرض آیات ندکورہ کے علاوہ خلف کا عام جمع میں انتخاب، آزادی وحریت کے ساتھ ان کے احکام واعمال کا انتقاد ، امور مہمہ میں خلفاء کا الل الرائے اور ارباب مل وعقد سے استخارہ ، بیت المال کی شخصی حرمت اور اس کا '' خزید عمومی' ہونا ، اس امر کا محکم ترین شوت ہے کہ اسلام می حکومت، جمہور ملک کی طاقت کا نام ہے ، وہ کوئی شخصی استبدار نہیں۔ تجوت ہے کہ اسلام می حکومت، جمہور ملک کی طاقت کا نام ہے، وہ کوئی شخصی استبدار نہیں۔ تمام المل ملک مراتب حقوق ، قانون ، اور قواعد مملکت میں مساوی ہیں در حقیقت یہ اسلام کی واضح ترین خصومیت ہے کہ اسکی نظر میں آ قااور غلام ، معزز در حقیقت یہ اسلام کی واضح ترین خصومیت ہے کہ اسکی نظر میں آ قااور غلام ، معزز در حقیر ، جھوٹا اور بڑا ، امیر اور فقیر ، سب برابر ہیں ۔ صبیب و بلال جوآ زاد شدہ غلام سے ، اور حقیر ، جھوٹا اور بڑا ، امیر اور فقیر ، سب برابر ہیں ۔ صبیب و بلال جوآ زاد شدہ غلام سے ،

در سے بیان من من واس مرین سومیت ہے کہ ای طریق اور علام ہسترة اور حقیر، چیوٹا اور برا ، امیر اور فقیر، سب برابر ہیں مہیب و بلال جو آزاد شدہ غلام تھے، مردار ان قریش کے بہلوبہ بہلوان کا نام ہے۔ اسلام کے سامنے صرف ایک بی چز ہے جس سے انسانوں کے باہمی رہے جس آخریق ہوگتی ہے۔ یعنی تقوی اور حسن ممل:

إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَكُّمُ (١٣.٣٩)

تم من زاده معززوی بجوز یاده متی ب

وسول المتملى الفطيبوسلم فيصرف ايك فقر مدين مراتب كي تفريق كردى:

الكرم اللتقوى (ترمذى باب مفاحرة)

يزركى اوريدائي مرف تقوى وحسن عل بـــ

ليس لاحد على احد فضل الابلين و تقوى (مشكوة باب مفاخرة) ايك كودومر يرتنيات و في اورتقوى كروالوركولي في وقضيات بيل ب

الناس کلهم بنو ادم، و ادم من تراب (مشکوة باب مفاحرة)

تام انبان آدم کی اولادی اور آدم شی سے بناتھا، پس سب آبی شی برابریں اور اور آدم شی سے بناتھا، پس سب آبی شی برابریں اور آدم شی سے انہوں مساوات قانونی کی اصلی تصویر صرف اسلام کے مرقع بی بین شی ہے۔ قانون اسلام کی نگاہ میں حاکم وکوم اور امام وعامنہ تاس یکساں ہیں ۔ کیااسلام سے بہلے یمکن تھا کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مقابلہ میں ایک معمولی آدمی کی طرح عدالت میں حاضر ہو؟ حضرت عربی ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ قید بن تابت می ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ قید بن تابت می ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ قید بن تابت می ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ قید بن تابت می ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی ۔ قید بن تابت میں کے تو انہوں نے تعظیم کے لئے جگہ خال کردی ۔ حضرت عربی ہے فریای: این تابت میں ایک برابر میٹھ کے ۔ (کماب الحراج)

ای طرح حضرت امیر می جب ایک مقدمه می مدعا علید بن کرآئے توان کو مدعی کے برابر کھڑا ہونا پڑا۔ (عقد القرید)

عبد عباسید میں حکومت اسلامی کی خصوصیات بہت کم باتی تھیں الیکن چھر بھی جب مدینہ کے قلیوں نے وقل بدوش مدینہ کے قلیوں نے وقل بدوش مدینہ کے قلیوں نے وقل بدوش قاضی کے ماسے آتا پڑا۔ مامون کے در بار میں اسکے بیٹے عباس پر ایک بڑھ یانے نالش کی اور شہرادہ عباس کو برمردر بار بردھ یا کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے مقدمہ کی ساعت کمر فی پڑی کا شہرادہ عباس کو برمردر بار بردھ یا کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے مقدمہ کی ساعت کمر فی پڑی کا شہرادہ عباس کو برمردر بار بردھ یا کے سامنے کھڑ ہے ہو کرا ہے مقدمہ کی ساعت کمر فی پڑی کے شہرادہ عباس کا اللہ علیہ وہ بدید کا بھی کوئی احمیا زنہیں آئے خضرت ملی اللہ علیہ وہ ملم نے

صافب فرياديا:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حددو الله على القريب و البعيد، ولا تاخذ كم في الله لومة لائم (ابن ماجه كتاب الحدود) خداکے حدود لیخیٰ خدا کے مقرر کر دہ قوانین وآئین دور وقریب ، رشتہ دار وغیررشته دارسب پریکسال جاری کرواور خدا کے معاملہ میںتم ملامت · کرنے والوں کی ملامت کی پروانہ کرو\_

جبله بن ايهم الغساني

جبله بن ایم عسانی ایک عیسائی شاہزادے نے عہد فاروقی میں اسلام قبول کیا تھا طواف کعبہ کے موقع پراس کی جادر کا ایک گوشہ ایک شخص کے پاؤں کے بیجے آگیا۔جبلہ نے اس کے منہ پر ایک تھیٹر مینے مارا۔اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصہ سے بیتا بہو گیااور حضرت عمر کے پاس آ کرشکایت کی۔ آپ نے سن کرکہا کہم نے جیبا کیا تھا، ویس بى اس كى سر الجھى يائى باس نے كہا:

" ہمارے ساتھ کوئی گنتاخی کرے تواس کی سزائل ہے" ممرحفرت عمررضى الله عنهن فرمايا:

'' ہاں، جاہلیت میں ایسا ہی تھا ،کین اسلام نے شریف وذلیل اور پہت

جبلهاس ضدمیں پھرعیسائی ہوگیااورروم بھاگ گیا،لیکن خلیفنداسلام نے مساوات اسلامی کی قانون شکنی گواره نه کی به

خودا تخضرت صلى الله عليه وسلم كااسوة حسنه

مساوات قانونی کوچھوڑ کراسلام کی عام طرز مساوات پرغور کرنا جا ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے آتا اور سردار منص تاہم آپ مسلی الله علیہ وسلم نے عام مسلمانول سے ایے سلے بھی کوئی زیادہ امتیاز نہیں جاہا۔

اكك سفر ميں كھانا بكانے كے لئے صحاب رضوان اللہ اجمعين نے كام تقسيم كر لئے ، تو جنگل ہے لکڑیاں لانے کی خدمت سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا ہے فرمدلی! حضرت انس رضى الله عنه دس برس خدمت نبوى صلى الله عليه وسلم ميس رب سيكن الن كابيان ہے کہاس مرت طویل میں میں نے جتنی خدمت آپ کی کی ،اس سے زیادہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے میری کی ۔ مساوات کا بیعالم تھا کہ:

ما قال لى في شئى لما فعلت

یعن تحکمانه کام لیمتا یا جھڑ کی ویناتو بروی بات ہے، بھی آپ نے اتنا بھی نہ کہا کہ فلان

كام يول سے يول كيول كيا؟

غلام اورآ قا

أيك صحافي في الين غلام كوماراتوآب ملى الشعليد وسلم في أيا:

"میمهارے بھائی ہیں،جن کوخدانے تمھارے ہاتھ میں دیا ہے۔جوخود کھاؤوہ ان

كوكهلاؤ، جوخود پېنو، وه ان كوپېنا و

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان كو ،خواه وه كيسا بى ادنى درجه كاكيول نه مجها جاتا بو، "غلام" اور" باندى" كيم كيونكه سب خدائی کے غلام بیں ۔اس طرح غلاموں کوفر مایا کہاسینے مربیوں کوآ قاند کہیں کہ مساوات

اسلامی میں اس سے فرق آتا ہے۔

ایک بارایک محافی نے آ مخضرت ملی الله علیه وسلم کوان الفاظ سے خطاب کیا کہ "اے م قائے من " سملی الله عليه وسلم نے قرمایا: " مجھ کو آقانه کبو۔ آقاتو ايك ہے، لينى خدا"

### صحابه كاطرزتمل

خلفائے راشدین جوتعلیم اسلامی کے زندہ پیکر تھے،ان کا بھی ہمیشہ یہی طرزعمل رہا۔ حضرت عمرض اللہ عنداوران کا غلام سفر بیت المقدس میں باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ بیت المقدس کے جب قریب پہنچ تو غلام کی باری تھی۔غلام نے عرض کیا کہ آ پ سوار ہول کہ شہر فزد کیک آ گیا۔ آپ نے نہ مانا اور آخر خلیفہ اسلام بیت المقدس میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہارتھی اور اونٹ پراس کا غلام سوارتھا! حالانکہ یہ وقت تھا، جب کہ تمام شہر خلیفہ اسلام کی شان وعظمت کا تماشاد کیھنے کے لئے امنڈ آیا تھا۔ میدواقعہ شہور ہے۔تفصیل کی ضرورت نہیں۔

واقعہ اجٹا دین میں رومی سید سالار نے ایک جاسوں مسلمانوں کے دریافت حال کے ایک جاسوں مسلمانوں کے دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوں اسلام کے ان سیجے نمونوں کود کھے کر جب واپس آیا، تورومی سید سالارے ایک تخیر کے عالم میں بول اٹھا:

هـم بـالـليـل رهبـان و بـالـنهار فرسان . لوسرق ابن ملکهم قطعوه . واذا زنی رجموه

بیلوگ رانول کواستغراق عبادت میں راہب ہوتے ہیں گر دن کوشہسوار۔ اگر ان کا شاہزادہ بھی چوری کرے توہاتھ کا اشداد الیں اور اگر زنا کرے تو اسے بھی رجم کریں۔ خصائص مسلم کی بیراصلی تصویر تھی!

مساوات قانونی کی ایک مثال وحید

تبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔قریش نے رسول ملی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے سلم اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لئے حضرت اسامہ رمنی اللہ عنہ کوآ مادہ کیا، جن کوآ ب ملی اللہ علیہ

وسلم بہت عزیز رکھتے تھے۔لیکن جب اس واقعہ کے متعلق اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فر مایا:

یہ ہے اسلام کی فرمانروائی کی اصلی تصویر اور یہ ہے وہ مساوات کی حقیقی تعلیم ،جس کے ساتھ اعمال نبوت کا اسوۃ حدنہ بھی چیش کر دیا گیا تھا۔ یہ بچے ہے کہ انقلاب فرانس نے یورپ کو استبداد و تسلط اور امتیاز افراد سے نجات دلائی اور اس نے معلوم کیا کہ ہرانسان بلحاظ انسان ہونے کے انسان ہے، اگر چہوہ سر پرتاج اور ہاتھ میں عصائے حکومت رکھتا ہو۔ لکین ہاایں ہمہ آج بھی، جبکہ تمام یورپ سے خصی فرمانروائی کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جبکہ قانون کی عزت سب سے بالاتر مجھی جاتی ہے، جبکہ مساوات و آزادی کے غلغلوں سے اس کا گوشہ کو نج رہا ہے ایک نظیر بھی ایسی چیش کی جاسمتی ہے، جس میں فرمانروائے وقت کا گوشہ کو نج رہا ہے ایک نظیر بھی ایسی پیش کی جاسمتی ہے، جس میں فرمانروائے وقت نے ایسی سے اور اس کا مونہ پیش کی جاسمتی ہے، جس میں فرمانروائے وقت نے ایسے صاف اور سے لفظوں میں مساوات انسانی کا اعلان کیا ہواور خود اپنے او پر اس کا مونہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو؟

انگلتان میں بادشاہ قانون کا تابع بیان کیا جاتا ہے اور امریکہ وفرانس میں پریسٹرنٹ ایک عارضی مشورہ فرمائے حکومت سے زیادہ نہیں ،لیکن اگر واقعات ونظائر کے جمع کرنے پر متوجہ ہوں تو صدیا واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں، جن سے فاہت ہوتا ہے کہ قانون نے اس دور مدنیہ وآزادی میں بھی اعلٰی وادنی اور بادشاہ ورعایا کا دیباہی فرق قائم رکھا ہے، جیبا کہ ہندوستان میں (منو) کے زمانے میں تھا یا دور مظلمہ کی ان انبانی پرستشکا ہوں کے عہد میں، جس کو آج تاریخ لعنت ونفرین کے ساتھ یا دکرتی ہے!

ہم کو پورپ کی ان عدالتوں کا نبتان دو، جہاں بادشاہ وفت ایک معمولی فردرعایا کے دعوے کی جوابد ہی کے لئے آ کر کھڑا ہو، کی تکہ ہم نہ صرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدہ مسجد ہی جن ، بلکد دمشق اور بغداد کے پرشوکت عدالت خانوں میں بھی ایسا ہی و کھے رہے ہیں۔ ہم کو وہ قانون بتلاؤ جس نے چوری کی سزاسیاتی کے لڑکے کی طرح باوش و کی لڑکی کو بیس ہم کو وہ قانون بتلاؤ جس نے چوری کی سزاسیاتی کے لڑکے کی طرح باوش و کی لڑکے رہے بھی دینی چاہی ہو، کیونکہ عرب کے اس قدوس بادشاہ صلی الشعلید وسلم کا اعلان ہم پڑھ رہے ہیں، جو بادشاہ توں کو مٹانے کے لئے آیا تھا۔

کیا آج بھی قانون عملا اوئی واعلیٰ میں تمیز نہیں کرتا؟ کیا کل کی بات نہیں ہے کہ انگستان میں ایک مدی کے جواب میں پارلیمنٹ نے اعلان کردیا تھا کہ بادشاہ عدالت میں حاضر نہیں ہوسکتا؟ اور تہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت اس کے نام من کر سکتی ہے؟ بیا علان ہی منبیس ہے بلکہ قانون ہے، کیونکہ قانون نے باایں ہمہ اوعاء مساوات، بادشاہ کو عدالت کی حاضری ہے بری اور منتنیٰ کردیا ہے۔

صدیوں کی جدوجہد کے بعد دنیا کا آج حاصل حریت اس سے زیادہ نہیں، پھروہ وعت کیسی مقدس وحترم اور وہ مؤید من اللہ ہاتھ کیساعظیم وجلیل تھا، جس نے چھٹی صدی کی تاریخی میں حریت ومساوات انسانی کا چراغ روشن کیااوراعلان کردیا کہ:

لو ان قاطمة بنت محمد مرقت ، لقطعت يدها صلى الله عليه و على اله وصحيه وسلم!

## خلیفہ اوّل کا اعلان اور مساوات کا تخیل عمومی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جو پہلی تقریر کی تھی اس کے حسب ذیل

فقرے پڑھو:

و ان اقوئکم عندی الضعیف حتی اخذله بحقه، وان اضعفکم عندی القوی ، حتی اخذمنه الحق

تم میں جوتوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے ، یہاں تک کہ میں اس سے آن

وصول کروں اور چو نسعیف ہے دہ قوی ہے ، تا آ کہ میں اس کوائ کا کن ندلوا دوں۔

اس مساوات کی تعلیم نے ہیروان اسلام کے قلب ود ماغ کو تریت و مساوات کے تخیل ہے لبریز کر دیا تھا۔ قارس کی لڑائی میں جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایرائی سپ مالار کے پاس سفیرین کر مجے اور تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے ، تو در باریوں نے سوء مالار کے پاس سفیرین کر مجے اور تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے ، تو در باریوں نے سوء اوب دکھے ہیں اللہ کے بات کی ساتھ یہ الفاظ نظے ہیں :

انا نحن محشر العرب لا يتعبد بعضاً بعضاً ل

ہم سلمانوں بھی آوا کے دور ہے کو ظلام کی کا دستور تیل ہے، یہ ہمارا کیا حال ہے؟

امتداد زیانہ نے خصوصیات اسلام بہت کی مٹادیے تا ہم اس واقعہ ہے کو ن

انگار کر سکتا ہے کہ آج بھی مہذب ترین مما لک بھی سیاہ وسید تو بھی اپنی عبادت

گاہوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صف بھی تیسی بیٹے سکتیں ، لیکن ساجد اسلامیہ بٹل

ایک ادنی ترین مسلمان ایک امیر الامراء بلکہ ٹاہ افغانستان کے بہلو بہ پہلو کھڑا ہوتا

ہا درکوئی اس کو اپنی جگہ ہے ہٹا تہیں سکتا ۔ کیا ان تعلیمات و واقعات کے بعد بھی کہا

ہا سکتا ہے کہ اسلام بھی مساوات نہیں؟ اور اس بارے بھی وہ آج یورپ سے درس

حریت لینے کا تحتاج ہے؟

## نظام جمهوري كاتيسراركن

امام ما خلیفه کا تقررا متخاب عام مینه به واوردوسرول برحقوق مین اس کوکوئی ترجیح نه بهور اس مبحث کوچم دوحصون میں بیان کرینگے:

ا۔تاری شاہر ہے کہ طفائے راشدین جی سے کی کا تقرر بجن وراشت یا باستبدادرائیس ہوا رہم کی کا تقرر بجن وراشت یا باستبدادرائیس ہوا رہم کی عام جی مہاجرین وانسار کی کڑت رائے ہے (جو بمزلہ ارکان خاص سے) اور عام مسلمانوں کے تبول ہے ہوا (جو بمزلہ آنکان عام سے) جھڑت آبو بمررضی اللہ عنہ کا انتخاب نشست گاہ بنوسا عدہ میں حضرت عمررضی اللہ عنہ کی تحریک ،مہاجرین وانسار کی تائید اور عامہ مسلمین کی ترکیک ،مہاجرین وانسار کی تائید و تبول ہے ہوا۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مہاجرین وانسار وعامہ مسلمین کی تائید و تبول ہے ہوا۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبدالرحمان رضی اللہ عنہ بن عوف وغیرہ کی آیک مجلس نیا بی کے انتخاب اور عام اہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔اسی طرح حضرت امیررضی اللہ عنہ اہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔اسی طرح حضرت امیررضی اللہ عنہ اہل معروا ہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔اسی طرح حضرت امیررضی اللہ عنہ اہل معروا ہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ بنایا گیا۔اسی طرح حضرت امیررضی اللہ عنہ اہل معروا ہل مدینہ تجویز و قبول سے خلیفہ بنایا گیا۔اسی طرح حضرت امیررضی اللہ عنہ اہل معروا ہل مدینہ تو تول سے خلیفہ بنایا گیا۔اسی طرح حضرت امیررضی اللہ عنہ اہل معروا ہل مدینہ تو تول سے خلیفہ نتخب ہوئے۔

حضرت عمر منى الله عندنے توصاف فرماویا:

لا لافته الاعن مشوره ي

لیخی خلافت صرف عام مشورہ سے مطے ہوسکتی ہے، شریعت میں اس کے تعین کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔

واقعہ تھیم میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی معزولی میں بھی قوم ہی کی رائے سے مدولین پڑی مواس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نائب نے مکرو خدع سے کام لیا تھا اور قوم کو دھوکا دینا جا ہا تھا۔

### حضرت امير رضى الله عنه كى تضرت

حضرت امیرمعا و بیرض الله عنه نے حضرت امیر رضی الله عنه کولکھا تھا کہتم کوخلیفہ کس نے بنایا ؟ حضرت جواب میں فرماتے ہیں :

انه با يعنى القوم الذين با يعوا ابابكر و عمر و عثمان و على ما با يعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد ان يختار ، ولا للغائب ان يرد، وا نما الشورى للمها جرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماماً ، كان ذلك رضى، فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبدعة ردوه الى ما خرج منه ، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. أ

جس قوم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ وعثان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور
جن شرائط پر بیعت کی تھی ،ای نے انہی شرائط پر میری بھی بیعت کی ۔ جو مجلس انتخاب
میں موجود ہواس کو حق نہیں کہ اپنی رائے پراڈ ار ہے اور جو غیر حاضر ہواس کو حق نہیں کہ
اپنی غیر حاضری کی بنا پر انتخاب عام کورد کردے۔ حق مشورہ مہاجر بین وانصار کو ہے،اگر
وہ کسی ایک شخص پر شفق الرائے ہوجا کیں اور اس کو امام مقرر کردیں توبیان کی رضائے
عام پر دال ہے، پس آگر کوئی ان کی شغتی علید رائے سے کسی طعن یا بدعت کے سب سے
علیدہ ہوتو ان پر داجب ہوگا کہ جس سے وہ علیدہ ہوااس کے قبول پر مجود کیا جائے۔اگر
علیدہ ہوتو ان پر داجب ہوگا کہ جس سے وہ علیدہ ہوااس کے قبول پر مجود کیا جائے۔اگر

حقیقت یہ کہ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے ان چند فقرول میں انتخاب خلافت وجمہوریت کے تمام ارکان کی بہترین تفصیل کردی ہے اور ایسی تفصیل ،جس سے بہتر تفصیل آج بھی نہیں ہوسکتی۔

#### يزيد كى خلافت سے انكار

امیر معاویہ من خطبہ پڑھااور کہا کہ خلافت کے لئے امیر المونین یزید حسب سنت اسلام خلیفہ ہوتے ہیں، تو فور آایک کہا کہ خلافت کے لئے امیر المونین یزید حسب سنت اسلام خلیفہ ہوتے ہیں، تو فور آایک مسلمان نے کھڑے ہو کرعلانیہ کہدیا کہ جھوٹے ہو۔ اسلام سے اس استبداداور وراشت کو کیاتعلق؟ یوں کہوکہ وہ شاہان روم وفارس کی طرح بادشاہ ہوتا ہے! بیدوا قعد تمام تاریخوں میں موجوداور مشہور ہے۔

ال واقعه معلوم ہوتا ہے کہ کسی رئیس کا تقررا گربشکل انتخاب نہ ہوتو وہ مسلمانوں کے نزدیک امام اسلام ہیں ہوسکتا تھا، بلکہ قیصر و کسرائے اسلام سمجھا جاتا تھا۔ آنخضرت سلی الله علیہ مشہور حدیث میں اس مقتم کی حکومت کو'' ملک عضوض''فرمایا ہے۔ اس لئے حضرت علیہ میں مشہور حدیث میں اس مقتم کی حکومت کو' ملک عضوض' فرمایا ہے۔ اس لئے حضرت عمروضی الله عند نے انتقال کے وقت اعلان فرمادیا کہ جیٹے عبداللہ کا خلافت میں کوئی حصر نہیں۔

#### بنواميه

خلافت راشدہ کے بعد بنوامیہ کا دورفتن و بدعات شروع ہوتا ہے، جنہوں نے نظام حکومت اسلامی کی بنیادیں متزلزل کردیں ۔ تاہم جب انہی میں قامع بدعت مجی السنت، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے ، تو موحسب سنت ، ' ملک عضوض' سلیمان مضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے ، تو موحسب سنت ، ' ملک عضوض' سلیمان بن عبدالملک نے انہیں اپنا جانشین مقرد کردیا تھا، تاہم چونکہ ازروئے شریعت اسلام کی امام کے لیے اس قدر کافی نہ تھا، اس لیے انہوں نے مسجد عام میں فرمادیا:

مسلمانو! چونکہ ازروئے اسلام تمھارے انتخاب عام ہے میرالغین نہیں ہوا، اس لئے میں خلیفہ نہیں ہول مسمس حق ہے کہ میر ہے سواکسی اور کا انتخاب کرلو۔ ان کے اصل الفاظ میہ تنے: ایهالناس انی ابتلیت بهذا الا مرمن غیر رای منی و لا طلبة و لا مشور-ة من المسلمین و انی قد خلعت ما فی اعناقکم من بیعتی فا ختا روالانفسکم غیری.

لوگو! میں اپنی رائے اور خواہش اور مسلمانوں کے عام مشورہ کے بغیر امارت کے عذاب میں متلا ہوگیا ہوں ،اس لیے میں تم کوا پی بیعت کے بار سے سبکدوش کردیتا ہوں۔اب تم اپنی رائے میں بالکل مختار ہو۔ میر سے سواجس کوچا ہوا پناامام بنالو۔

## طریق بیعت بقیهٔ شوری ہے

جس طرح ارتقائے انسانی کے بعد بھی گزشتہ اعضائے اثر یہ کا وجود باتی رہ گیا ہے۔ بعینہ ای طرح گوبعد کی اسلامی حکومتوں سے خصوصیات حکومت اسلامیہ ایک ایک کرکے رخصت ہوگئیں ، تا ہم گذشتہ طرز حکومت کے بعض اعضائے اثر یہ کا وجود اب تک باقی ہے۔ میری مراد اس سے ' بیعت' ہے۔ بیعت کے یہ متی ہیں کہ تمام افراد ملک اپنے دکام شہر کے در بار میں جمع ہو کر بادشاہ کی حکومت تعلیم کر لینے کا افرار کریں اور دارائحومت میں بھی عہدہ داران کبار مثلاً وزراء مرداران فوج ، قضاۃ ،امراو حکام ،اوراعیان بلد، بادشاہ کے حضور میں آ کراعتر اف حکومت و وعدہ اطاعت کریں۔ دولت امویہ دولت عباسیہ اور تمام اسلامی سلطنوں میں ہمیشہ اس پوئل رہا۔ ہندوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پرشاہم اور تمام اسلامی سلطنوں میں ہمیشہ اس پوئل رہا۔ ہندوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پرشاہم ہوارتر کی میں ہر نے سلطان کی تخت شینی کے بعداولیس در ہار بیعت کا ہوتا ہے۔

فقهاومتكلمين

فقہا و شکلمین اسلام نے ''امامت و حکومت' کی جوشرطیں قرار دی ہیں ،ان سے بھی مسئلہ ' انتخاب امام' پر دوشنی پڑتی ہے ، کوانھوں نے جو پچھلکھا ہے وہ صرف حضرت ابو بکر دمنی اللہ عنہ و مرمنی اللہ عنہ کے طریق انتخاب کو اصول قرار دیکر لکھا ہے ، تا ہم انتخاب اور شوری کو اللہ عنہ و مررمنی اللہ عنہ کے طریق انتخاب کو اصول قرار دیکر لکھا ہے ، تا ہم انتخاب اور شوری کو

قاضى "ماوردى" التوفى ٥٠٠٧ء لكصة بين:

الامامة تُنعقد بوجهين: احدهما باختيار اهل الحل والعقد، والثاني بعهد الامام من قبل في

ظافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک ملک کے اہل الرائے اشخاص کے استخاب سے دوسرے اس سے کہ امام سابق خود کی کانام متعین کردے۔ علامہ "تفتاز انی" شرح مقاصد میں لکھتے ہیں:

و تنعقد الامامة بطرق: احدهما بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرؤساؤ وجوه الناس (بحث امامت) فالذهبة من عدد المدين المامية من من المعادة من من المعادة من المعادة على المعادة من المعادة على المعادة ع

خلافت چندطریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک بیر کہ معززین قوم ،رؤسااور علماء وغیرہ الل الرائے اشخاص بیعت کریں۔

سیدسندادر قاضی عضدالدین مواقف و شرح مواقف میں جوعقا کداہل سنت کی موثق ترین تصنیف ہے لکھتے ہیں:

و انها (الامامة) تثبت بالنص من الرسول و من الامام السابق بالاجماع و تثبت ايضاً ببيعة اهل الحل و العقد عند اهل السنته و الجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية الم

ظافت، رسول اور امام سابق کی تعیین ہے اجماعاً اور اہل حل وعقد ملک کی بیعت ہے منعقد ہوتی ہے۔ انگل منت و جماعت ہم منعقد ہوتی ہے اہلے اور صالحہ بیت زید بید کے زدد کیا ایسان ہے۔ وصری جگہ اس کا سب میں فرکور ہے:

ولامة خلع الامام و عزله بسبب يو جب مثل ان يوجد منه مايوجد منه مايوجبه اختىلال احوال المسلمين و انتكاس امورالدين كما كان لهم نصبه واقامة لانتظامها و اعلائها والهادى

خلعه الى الفتنه احتمل ادنى المضرتين ك

قوم کوئی حاصل ہے کہ کس سب سے خلیفہ کو معزول کراد ہے۔ مثلاً اس سب سے کہ مسلمانوں کے حالات اور امور وین کے انظامات و تد ابیراس کے باعث خلل پذیر ہوجا کیں، جس طرح کہ اس کو خلیفے کے تقرر وانتخاب کاخی امور اسلامیہ کے انتظام و ترقی کے لیے تھا ، اس طرح معزولی کا بھی ہے اور اس کی معزولی سے فتنہ پر یا ہوتو پھر معزولی اور خلل احوال مسلمین ، ان دونوں میں سے جس کا ضرر کم ہو ، اس کو یرداشت کر اماحائے گا۔

عام کتب عقا کدموجوده اورنظام حکومت اسلامید بیموقعهٔ بیس که ان تصریحات متکلمین واصحاب عقا کد کی نسبت زیاده بحث کی جائے، تاہم چنداشارات ضروری ہیں:

ا۔ کتب کلام وعقا کد میں اصل اصول شوری واجماع امت وا بخاب امام وعدم تشخص وقعین شخصی کوصاف طور پر لکھا ہے اور گواس سے ان کا مقصد نظام حکومت اسلامید کی تعبیر نہ تھا بلکہ زیادہ تر فریقانہ بحث وجدل اور خلافت راشدہ کا اثبات ، تا ہم اصول مشورہ وجمہوریت کے اکثر مباحث اس کے خمن میں آگئے۔

لیکن اس بین شک نہیں کہ جس اہمیت و وسعت کے ساتھ اس مسلے کو کتب عقائد وکلام بل جہتے مدونات اسلامیہ بیں ہونا چاہئے تھا اور آیک ایسے اصولی اور بنیادی مسلے کے الئے جس توجہ واغتنا کی ضرورت تھی ،اگر اس کو پیش نظر رکھتے ، تو نہایت درد وافسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بچھ کھا گیا وہ کائی نہیں اور جس نظر اہمیت کا وہ ستی تھا، اس نظر سے عام طور پر ائمہ اسفار واساطین توم نے اسے ندد یکھا۔

مام طور پر ائمہ اسفار واساطین توم نے اسے ندد یکھا۔

لیکن اس اغماض سے نفس مسلہ کی اہمیت کی تضعیف سیح نہ ہوگی ، بلکہ دراصل سے لیکن اس اغماض سے نفس مسلہ کی اہمیت کی تضعیف سیح نہ ہوگی ، بلکہ دراصل سے

حالت بھی مثل اور بہت ی حالتوں کے بتیجہ ہے بنی امیہ کے اس تسلط اور احاط متبدہ کا بہت کوشے کے اثر سے ہمارے ہرفن کالٹر پچر متاثر ہوا اور بدشتی سے عقائد و کلام کے تو بہت سے گوشے ہیں، جن سے اس کی صدائے بازگشت آج تک آربی ہے۔ بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام وسلمین پر ان کا اولین ظلم بیتھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ بکسر الب دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ صححہ کی جگہ متبدہ ملک عضوض کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمین بھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے، اس لئے اس احساس موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے، اس لئے اس احساس موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بیا اور جس نے قوت حق ومعروف سے زبان کھولی ، اس کوزور شمشیر فونخر سے چپ کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس متقلب اور خیالات پلٹنے کے اور حقیقت روز پر وزمستورو مجوب ہوتی گئی۔

ان کے بعد بن عباس آئے۔ اس میدان میں یہ بھی ان کے دوش بدوش تھے۔
تھنیف وتالیف اور تدوین علوم اسلامیہ کا عروج ہوا تو وہ اٹر مخفی موجود تھا اور کام کررہا تھا۔ یہ
جوامام اور خلیفہ کے حق خلافت کے لیفت ومعصیت کو بھی مصر نہیں بجھتے ، تو یہ کتاب وسنت
کا اٹر تو نہیں ہوسکتا جو "و احعلنا من المتقین اماما" کی وعا تلقین کرتا ہے؟ پھراگر بزیداور
ولید کی خلافت کی صحت منوانا اس سے مقصود نہ تھا تو اور کیا تھا؟

ان تقریحات میں تم دیکھتے ہو کہ انتخاب خلیفہ کے لئے انتخاب عام ومشورہ اہل حل وعقد کے ساتھ خلیفہ سابق کی تعیین کو بھی ایک شکل میچے قرار دیا ہے۔ دراصل اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کی مثال بیش نظر ہے ۔ لیکن غور سیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کی مثال بیش نظر ہے ۔ لیکن غور سیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کو حضرت ابو بمرضی اللہ تعالی عنہ نے تحریک کی لیکن اس پر تمام ارباب حل وعقد اور

پھرعامہ سلمین نے پیندیدگی کا اظہار کیا ،اس لیے وہ بھی تعیین شخصی نہیں ، بلکہ بمزلہ انتخاب عام کے تھا۔

اس بناپر نتیجہ یمی نکلتا ہے کہ اسلام نے سوائے انتخاب عام کے اور کوئی صورت تعیین فلفا یا ولی عہدی وغیرہ کی قرار نہیں دی ہے اور اس لئے کتب عقائد کی تقسیم وتعدد طرق نصب امام بالکل غیر ضروری ہے۔

حضرات امامیہ گوامات وخلافت کے لئے اجماع امت نہیں سلیم کرتے ، تاہم ان
کا ایک فرقہ (جارودیہ زیدیہ) حق امامت کوآل حسن وحسین صلوۃ الله علیما میں محدود قرار
دینے کے باوجود بھی آل طاہرین میں ہے ایک کا انتخاب حوالہ شور کی کرتا ہے۔
ان تشریحات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا جزواعظم یعنی
مسئلہ انتخاب مفقود ہے؟

## دوسری بحث

## مساوات حقوق ومال

یہاں تک اس بحث کا کلڑا تھا، اب ہم دوسر کے کلڑے پرنظر ڈوالتے ہیں۔
اسلام میں خلفاء کوعزت واحترام ویٹی کے علاوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تفوق وتر بہتے نہتی۔ اسلام میں خلفاء کوعزت واحترام ویٹی کے علاوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تفوق وتر بہتے نہتی ۔ تاریخ اسلام کا بیا لیک مشہور ومسلم واقعہ ہے اور اس کے ثبوت کے لیے تو ارتمال کا فی ہے۔ تاہم سلسلہ بیان کے لئے چنداشارات کئے جا کمیں مے:

إِنَّكُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ !!

منشق من الشعليه وسلم كا مركيا جا چكا ہے كدآ تخضرت ملى الشعليه وسلم كا عام مسلمانوں كے ساتھ طرز عمل كيما تقا؟ اور كس مساويا نه حيثيت سے وہ نتمام مسلمانوں سے ملتے تھے؟
سيرت نبوى صلى الشعليه وسلم كے بيثار واقعات ميں سے ايك واقعه بھى ايمانہيں ، جو اس مساوات سے مشتى ہو۔ وہ بميثه لوگوں ميں اس قدر مل جل كر بيٹھتے تھے جيسے اس مجلس كا ايك مام مبراور بميشة فرماتے:

"خدایا میں غریب ہول۔ مجھ کوغریبوں میں زندہ رکھ اورغریبوں ہیں کے زمرہ میں اٹھا" کھانے کے وقت آپ اس طرح بیضتے ،جس طرح ایک معمولی غلام اور پھر فرط اکسار سے فرمائے:

" میں خدا کا غلام ہوں۔ اس طرح کھا تا ہوں جس طرح ایک غلام کھا تا ہے "اللہ اکبر! ادھر اللہ سے واصل ،ادھر مخلوق میں شامل! مقام اس برزخ کبری میں تھا حرف مشدد کا!

خليفه اسلام كاختيارات

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اول خلافت میں جوسب سے پہلے تقریر کی اس کے بعض فقر سے بیا۔ بعض فقر سے بیہ بیں:

ایهاالناس! قدولیت امر کم و لست بخیرکم . ایهاالناس انا متبع و لست بمبتدع، فان احسنت فاعینونی وان زغت فقو مونی <sup>۱۱</sup>

لوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں کو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔لوگو! میں پیردی
کرنے والا ہوں، کوئی نئ بات کرنے والانہیں ہوں۔اگر میں تھیک کام کروں تو جھے
مدود واورا کر میں سمج ہوجاؤں تو جھے سیدھا کردو!

فتح شام کے بعدا کی مجلس شورئ میں ایک مسئلہ کی نبیت جب اختلاف آرا ہوا تو حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس کے چندالفاظ بیہ ہیں: فانسی واحد .... کا حدکہ و لست ادید ان تتبعوا هذا

الذی هوی سل

کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہوں۔۔۔۔میرا منشا بیٹبیں کہ میں جو جو جو تاہوں اس کوتم بھی مان لو۔ جا ہتا ہوں اس کوتم بھی مان لو۔ جا ہتا ہوں اس کوتم بھی مان لو۔

"کا حدیم" کے لفظ پرخور کرو! آج کل اکثر موقعوں پر پریسیڈنٹ کی رائے دو دوٹوں کے برابر ہوتی ہے، یا اس کوئی ویٹو حاصل ہوتا ہے، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف کہد دیا کہ گومیس خلیفہ وقت ہوں، تا ہم میرٹی رائے تمام اعضاء شور کی کی طرح مرف ایک دوٹ کا تھم رکھتی ہے۔ اس سے ذاکہ بیس۔

اس سے پہلے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ:

انا متبع ولست بمبتدع

لینی اسلامی فرمانروااس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں رکھتا کہ وہ احکام کتاب وسنت کو ظاہر کرے اور ان کے عمل درآ مد کے لیے بمزلہ ایک مختسب کے ہو۔خود اس کوکوئی رائے دینے کاحی نہیں۔

کیاآ ج یورپ کی بہتر سے بہتر جمہوریت میں کوئی اس کی نظیر مل سکت ہے؟ فتد بروا و تفکروایا اولی الالباب ا

خلیفه وفت کے مصارف

شخص حکمرانی کاسب سے زیادہ ظالمانہ اور مکروہ منظریہ ہے کہ قوم اور ملک کی دولت صرف ایک فردواحد کے آرام وقیش کا ذریعہ ہوتی ہے اور جبکہ اللہ کے ہزاروں بندوں کو زندہ رہنے کے لئے بدتر سے بدتر غذا بھی میسر نہیں آتی ، تو وہ سونے کے بخت پلعل وجواہر کے دانوں سے کھیاتا ہے!

پی جمہوریت صحیحہ کا ایک نہایت اہم رکن بیہونا چاہئے کہ حصول عزوجاہ اورخرچ مال و دولت کے لحاظ سے عام رعایا اور والٹی ملک کا درجہ ایک کردیا جائے اور کوئی ممتاز اور فوق العادة حق اسے حصول مال وتسلط خزینہ کا نہ دیا جائے۔

اگریدی ہے تو دنیا کورونا چاہئے کہ اب تک اس کی بدختی ختم نہیں ہوئی۔ وہ حریت و مساوات کے نعرے جو نئے تمدن کی فضا کو ہمیشہ طوفانی رکھتے ہیں ،افسوس کہ ابھی اصلیت وحقیقت کے حصول کے بختاج ہیں۔انسانی آزادی کا وہ فرشتہ، جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ''انقلاب فرانس' کے پروں سے زمین پراترا، کو بہت حسین ہے، گر پورا کا میاب نہیں۔ ''انقلاب فرانس' کے پروں سے زمین پراترا، کو بہت حسین ہے، گر پورا کا میاب نہیں۔ آج بھی وہ درس مساوات کا مختاج

ہے۔ آج بھی اے مضطرب ہونا چاہئے تا کہ نوع انسانی کے احترام کے معے کول کرے اور خدا کے کی است مصطرب ہونا چاہئے تا کہ نوع انسانی کے احترام کے معے کول کرے اور خدا کے یکساں اور ہم درجہ بندوں کو تفریق واقعیاز دنیوی کی لعنت سے چھوڑانے کی معرفت حاصل کرے۔

یہ سب پھھا ہے اسلام ہی سکھا سکتا ہے۔ وہ کل کی تاریکی کی طرح آج کی روشنی میں بھی اس کامختاج ہے۔ کیونکہ'' انسانی مسکلہ' کے حل کی روشنی صرف اس کے پاس ہے۔
میں بھی اس کامختاج ہے۔ کیونکہ'' انسانی مسکلہ' کے حل کی روشنی صرف اس کے پاس ہے۔
میروپ کہتا ہے کہ مساوات اور حربت کا وہ معلم ہے۔ ہم اس کو بچ مان لیتے ہیں۔
لیکن پھر رید کیا ہے، جواب تک بادشا ہوں کے سروں پرنظر آتا ہے؟ ریمس کی دولت ہے، جو
تاج شاہی کے ہیروں میں وفن کی جاتی ہے؟

وہ سربفلک عمارتیں، وہ عظیم الثان کل وایوان، وہ انسانی ترقی کے بہتر ہے بہتر وسائل تعیش اور ذرائع آرام وراحت جوآج بھی اس کے بادشاہوں اور پریسیڈنٹوں کے اس کے بادشاہوں اور پریسیڈنٹوں کے لئے لازمی سمجھے جاتے ہیں، کہاں ہے آتے ہیں اور کن کا خون ہے، جن کے قطروں سے عظمت و کبریائی کی بیچا درر تھی جاتی ہے؟

اگر بورپ نے مساوات انسانی کاراز پالیا ہے، تو پھراب تک بادشاہ ورعیت کے حقوق وامتیازات میں بیفرق کیوں ہے؟

یورپ کی مساوات ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ سے مطلق العنانی کی باگر چھین لے،
مگراسلام صرف استے ہی کوکافی نہیں سجھتا بلکہ وہ ان کے سروں پرسے تاج اوران کے بنچ
سے تخت بھی تھی تھی کر المف دیتا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ کسی انسان کوئٹ خلیفہ وقت ہونے کی بتا پہ
ریحت دینا جا تزنہیں رکھتا کہ لاکھوں انسانوں کے سر پرٹو پیاں ہوں ، مگراس کا ایک سر ہیروں
اور موتیوں سے لیمیا جائے!

مدینے کا وہ قدوس بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پرسوتا تھا اور اس کے جسم مبارک پر داغ پڑ جاتے تھے، اس کے جانشین عین اس وقت جبکہ روم وعجم کے تخت اللئے کے لئے تھم دینے والے تھے، پھٹے کملول کوجسم پرر کھتے تھے اور پتوں کی جمونپر ٹری کے بیچے سوتے تھے۔ والے تھے، پھٹے کملول کوجسم پرر کھتے تھے اور پتوں کی جمونپر ٹری کے بیچے سوتے تھے۔ آج یورپ کے بادشا ہوں کی ان تخوا ہوں پرنظر ڈالو، جوملک کا خزانہ بے در لیخ ان پرلٹار ہا ہے:

شاه انگلستان کی تنخواه

••••ااياؤنثه مابوار ملازمول كي تنخواه •• ۱۲۵۸۰ یا وُنڈ مابوار محمر كاخرج ۱۹۳۰۰۰ یاؤنڈ مابوار محلات شاہی کی آ رائش کے لیے " ۲۰۰۰۰ ياؤنثر مابهواد انعامات وخيرات کے ليے ۲۰۰۰ ایاؤنڈ .. مابوار متفرق اخراجات ۸۰۰ ياؤنژ بايواد ميزان كل ٠٠٠٠ ياؤغر مايوار بحسأب رويبيه ماجوار

اس میں شاہرادہ ویلز کے الا کھ اور دیکر شاہرادوں کی رقوم شامل نہیں ہیں۔ ۵ کا کھ ۵ مرار دیکر شاہرادوں کی رقوم شامل نہیں ہیں۔ ۵ کا کھ ۵ مرار دو پیر سرف بادشاہ کی ذات خاص کے لئے ہے!!

شهنشاه جرمني

مجمومی رقم ما موار بحساب روبید

بطور تمونے کے ہم نے دو بڑے بادشاہوں کی تخواہیں درج کردیں۔

اب ذراد بھوکہ اسلام نے مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے کیا تنخواہ رکھی ہے؟ اورخود ان کا مطالبہ اپنی تنخواہ کی نسبت کیا تھا؟

### خلیفه اسلام کے مصارف

حضرت عمرض السعليات ايك موقع پرخود الله عمارف بتلاد :
اخبس كم بما يستحل لى منه حلتان: حلقفى الشتاء و حلة فى
القيظ ، و ما احج عليه و اعتمر من الظهر. و قوتى و قوت اهلى
كقوت رجل من قريش ليس با غناهم و لا با فقر هم. ثم انا
بعد رجل من المسلمين يصبنى ما اصابهم الله

میں خود بتا تا ہوں کہ بیت المال سے مجھے کتا لیما جائز ہے؟ دوجوڑ ہے کپڑ ہے۔ ایک جاڑ ہے کے لیے اور آیک گرمی کا۔ ایک سواری جس پر جج اور عمرہ ادا کروں اور قریش کے ایک متوسط الحال آ دمی کے اخراجات طعام کے برابراپنے اور اپنے اہل وعیال کے لیے اخراجات طعام ۔ اس کے بعد میں ایک اوٹی مسلمان ہوں، جوان کا حال ہے، وہی میراحال ہے۔

حضرت معافر من الله عنه کی تضری اورخلافت اسلامی کی اصلی تضویر معافر بن معافر بن بن معافر بن بن معافر بن بن بردے پاید کے صحابی ہیں۔ روم کے دربار ہیں سفیر بن کر گئے نفے۔ رومی سروار نے قیصر کے جاہ وجلال اور اعزاز واختیارات سے ان کومرعوب کرنا چاہا یہاں مسلمانوں پر دوسراہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ جن کے دلوں میں جلال خداوندی کا حضین ہو۔ ان کی نظروں میں اس طلسم زخارف دنیوی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟
حضرت معافر منی الله عنه نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تضویر کھینے می وہ دیل ہیں۔

وامیرنا رجل منا، ان عمل فینا بکتاب دیننا و سنته نبینا قررناه علینا و ان عمل بغیر ذلک عزلناه عنا و ان هو سرق قطعنا یده ، و ان زنا جلدناه ، و ان شتم رجلامناشتمه بما شتمه ، و ان جرحه اقاده من نفسه ، و لا یحتجب منا و لا یتکبر علینا ، ولا یستاثر علینا فی فیئنا الذی افاء ه الله علینا و هو کر جل منا ها ماراظیفه بم بس کاایک قروب،اگر بمارے ند بب کی تراب اور بمارے پغیر کم اراظیفه بم بس کاایک قروب،اگر بهاری در ای رکس ورنداس کومخرول کردی راگر و و مرقد کری قراس که باته کاف دالیس،اگرزنا کری قراس کومخرول کردی راگرده به می سے کی کوکل دے قوہ بھی برابری گالی دے۔اگرده کی کوزخی کرے قواس کا بدلددینا پڑے۔وہ بم سے چیپ کرقم وابوان میں نبیس بیشتا۔وہ بم سے غرورو تکبر بدلددینا پڑے۔وہ بم سے نیم بیس بیشتا۔وہ بم سے غرورو تکبر بیس کرتا۔وہ بم سے ایک مولی ایک معمولی میں کرتا۔وہ بم میں ایک معمولی کردی کرتا۔وہ بم میں ایک معمولی کردی کرتا۔وہ بیس دیتا، وہ بم میں ایک معمولی آدمی کار تبر کھتا ہے اور بس۔

ان الفاظ کوفور سے پڑھو۔ کیا اس سے واضح تر، اس سے روش تر، اس سے حجے تر،
اس سے موثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جاسکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر مثال سے بہتر مثال سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کرسکتی ہے؟ اللہ بنی امیہ سے انصاف کر ہے، جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت اغراض ونفس سے ملوث کر دیا اور اس کی برھتی ہو کی تو تیں عین دور عروج میں یا مال مفاسد واستبداد ہو کررہ گئیں:

ضلُّوا فاضلُّو، فويل لهم ولاتبا عهم!

الله الله الله الله الله الله و و ميں بيں ، جن كے پاس كھے نہ تھا پر آج انہوں نے حاصل كيا اور الك بم بيں كر خزانے كخزانے كنزانے كخزانے كا كيكر آئے تھے ، مرآج سوائے ذكر عيش كے خود عيش كاكہيں وجود نہيں!!

اسلام میں آ زادی کا تصور \_\_\_\_\_\_

آئنده و گذشته تمناؤ حسرت ست یک کا محکے بود که بصدجاں توشته ایم

## شرك في الصفات

کلمات تعظیم و تبحیل کے جیب و غریب القاب ہیں، جو ملوک و سلاطین عالم کے نامول سے پہلے نظر آتے ہیں اور جن کے بغیر ذات شاہانہ کی طرف اشارہ کرنا بھی سوءادب کی اخیر صد ہے، گرمر قع خلافت اسلامیہ ہیں ان کی مثال ڈھونڈھنا بریکار ہوگا۔ ایک ادنی مسلمان آتا ہے اور ''یا ابو بکررضی اللہ عنہ'' اور ''یا عمرضی اللہ عنہ'' کہہ کر پیکار تا ہے اور وہ خوشی مسلمان آتا ہے اور ''یا ابو بکررضی اللہ عنہ'' اور ''یا عمرضی اللہ عنہ' کہہ کر پیکار تا ہے اور وہ خوشی سے جواب و سے ہیں۔ زیادہ جو الفاظ تعظیمی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ ''خلیفة رسول اللہ'' اور ''امیر المومنین'' ہیں اور جو مدح نہیں بلکہ واقعہ ہے امراو حکام ملک بھی انہی الفاظ سے ضافا کو خطاب کرتے تھے۔

خود آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ آپ صلی الله علیه وسلم اپنی نسبت لفظ آقا (سید) تک سنمنا پسندنہیں فرماتے ہے۔ ایک معمولی بدوی آتا تفااور 'یا محم صلی الله علیه وسلم'' کہد کر خطاب کرتا تھا۔ ایک بارایک بدوی حاضر ہوا اور دڑتا ہوا خدمت نبوی بیس آگے بڑھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"تم مجھ ہے ڈرتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جوندید (ایک معمولی عربی کھانا) کھاتی تھی (بینی ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں'') سبحان اللہ!

> چەعظمت دادۇ بارب بىخلق آل عظیم الشال كەردانى عبدە "مويد بىجائے قول مسجانى "

ا یک صحابی نے اپنے بیٹے کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجنا جا ہا۔ اس نے باب سے بوچھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فر ماہوں تو میں کیونکر آواز دونگا؟ باب

'' جان پدر! کاشانه نبوت در بار قیصر و کسری نبیس ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم کی ذات تجمر وتكبرست بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپنے جال نثار وں سے ترفع نہیں کرتے'! اللهم صل على افتضل الرسل و اكملهم محمد، و على افضل المسلمين و اكملهم اله الابرار، و اصحابه الاخيار. ماضى وحال

به حالت تو تاریخ اسلام کی افضل ترین ہستی ہے لیکر اسکے خلفا و جانشین تک کی تھی، نیکن اس کے مقابلے میں آج بادشاہتوں اور ریاستوں کو چھوڑ کرصرف اپنی قوم کے ان لوگوں کو دیکھو،جن کے پاس جائداد کا کوئی حصہ یا جاندی سونے کے بچھ سکے جمع ہو مجئے میں ان میں بہت ہے لوگ دولت کوتمام فضیلتوں کا منبع قرار دینے اور اس لئے لیڈری اور پیشوائی کے بھی مدمی ہیں۔ان میں بہت ہے فراعنہ اور نمار دہتم کوالیے ملیں سے جن کا نام اگران خطابوں سے الگ کر کے زبان سے نکالا جائے، جوان کے شیطانی خبث غرور نے محرکتے ہیں، یا حکومت کی خوشامہ وغلامی کا اصطباع کیکر حاصل کئے ہیں، تو ان کے چہرے مارے غیظ دغضب کے درندوں کی طرح خونخو ارہوجاتے ہیں اور جاریا یوں کی طرح ہجان غصه وغلظت كوروك نہيں سكتے \_

رسول خداصلی الله علیه وسلم اور ان کے جانشین اینے تبین محض ایک متبع کتاب وسنت سجھتے تھے۔اور ایک معمولی باشندہ مدینہ کے برابر قرار دیتے تھے۔وہ پکار پکار کہتے تھے کہ میں ای وقت تک تمهارا امیر ہوں، جب تک حق وشریعت کے مطابق چلوں اور اگر میں بمنجروی اختیار کروں توتم مجھ کوسیدھا کردو۔ پھر آ جکل کے ان بدترین سل فراعنہ سے کوئی نہیں بوچھنا کہ یہ کیا تمرداور کیا نمرودیت ہے؟ اگران کوخودا پنے لئے اسلام عزیز نہیں تو کیا اپنی قوم کے اسلام کو بھی کفر سے بدل دینا جا ہتے ہیں؟

کیا وہ بھول گئے کہ ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں ، جنھوں نے خلفائے رسول کوان
کے ناموں سے پکارا، ان کو بات بات پرٹو کا ، ان پر سخت سے شخت اعتراض کئے ، ان کو خطبہ
ویتے ہوئے روک دیا اور اس رسول کی امت ہیں ، جس نے ایک موقعہ پر اپنے جال ناروں
کواپئی تعظیم کے لئے بھی کھڑے ہونے سے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ:

لاتقوموا كالأعاجم.

لعن عجم سے تاج پرستوں کی طرح میری تعظیم نہ کرو۔

کراسلام کی تو حیداس ہے مبراہ؟ پھرکیا ہے، جس نے ان کے نفس کو مغرور کردیا ہے اور وہ کونیا ورشہ عظمت وجلال ہے، جو تکبر وغرور کی طرح ، ان کواپنے مورث اعلی فرعون وغرود ہے اگر وولت کا تھمنڈ ہے تو مجھے اس میں شک ہے کہ ان کے پاس جہل کی طرح دولت بھی کثیر ہے۔ اگر اپنے ان پرستار ولہا ور مصاحبول کا آئیس غرور ہے، جوغلا می اور دولت پرتی کی غلاظت کے کیڑے ہیں، تو میں یہ باور کرنے کے لئے کوئی وجنہیں پاتا کہ وہ دنیا کی مغرور ومستبد بادشا ہوں سے بھی بڑھ کر اپنے غلاموں اور پرستاروں کا علقہ اپنے اردگر در کھتے ہیں۔ بہر حال خواہ پھے ہو، مگر میری آ واز کا ہر سامح آج آئیس ان کی قوت اور ناکامی کا بیام پہنچا و سے۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آگیا۔ وہ و نیا جس نے ناکامی کا بیام پہنچا و سے۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آگیا۔ وہ و نیا جس نے نماروں و کھے بچلی ہے، وقت آگیا ہے کہ ہندوستان کے اندر ، بحر حریت وصداقت میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرو میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احر ہوں گی ، ان مغرور اور متمرو لیڈروں کے قرق ہونے کا بھی تماشہ دیھے لیے۔

اذاحهاء موسى والقبى العصا فقد بيطل السحر والساحر وَاسَنَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواۤ اَنَّهُمُ اِلَيُنَا لَا يُسَرِّجُعُونَ. فَاحَذُنهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنهُمْ فِى الْيَمِّجِ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ • وَجَعَلْنهُمُ اَئِمَّةً يَّدُعُونَ اِلَى النَّارِجِ وَيَوْمَ الْقِينَةِ لَايُنْصَرُونَ (٣١.٣٨:٢٨)

اورفرعون اوراس کے لئکر نے زیمن پرظلم واستبداد کے ساتھ بہت گھمنڈ کیا اور وہ نادان سمجھے کہ مرنے کے بعد گویا انہیں ہماری طرف لوثا ہی نہیں ہے ہیں ہم نے فرعون اوراس کے لئکر کو بالآ خراہنے دست قدرت سے پکڑ لیا اور سمندر کی موجوں میں بھینکد یا، پھرد کھوکہ حق سے مخرف ہونے والوں کا کیسایڈ اانجام ہوتا ہے! ہم نے فرعو نیوں کو انسانوں کی پیشوائی اور لیڈری تو دی تھی ، محروہ ایسے لیڈر تھے، جو ہدایت اور رہنمائی کی جگہ تو م کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن ان ک ہدایت اور رہنمائی کی جگہ تو م کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن ان ک پیشوائی کی حقیقت معلوم ہوجائے گی، جبکہ کوئی ان کا مددگار اور حامی نہ ہوگا!



# توطیهٔ مباحث آیت اورمباحث گذشته برایک اجمالی نظر

ہم نے آغاز تحریم میں اس ای انقلاب پراہمالی نظر ڈالی تھی۔ جوظہور اسلام سے عالم انسانیت میں طاری ہوا۔ ہم نے اُسر وغلامی اور استبداد و تھم ذاتی کی وہ بیڑیاں دیکھی تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں ہم نے اس حربہ حریت الہیکو بلند ہوتے دیکھا، جوجبل (پوتبیس) کی غاروں میں ڈھالا گیا تھا۔ گراس کی چوٹیوں پر سے چپکا تھا۔ بالآخروہ چپکا اور بلند ہوا اور پھر اس فرور قوت سے ان بیڑیوں پر گرا کہ "المحد کے للے العظیم الکبیر "کے ایک ہی ضربہ بے امان و آئی پاش میں ،ان کے تمام آئیس طلق کار کے طرب کو کر گر کے اور خدا کے بندوں کے یاؤں اس کی طرف دوڑ نے کے لئے آزاد ہوگئے!!

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانَقَذَكُمْ مِنْهَاطَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ النِّهِ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ٢ ل ١٠٣.٣) الله لَكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ٢ ل ١٠٣.٣)

اس کے بعدہم نے موجودہ عہد جمہور بیدا تمنی پرنظر ڈالی اوراس کے نظام واساس کی جستنو وسراغ میں نکلے۔ہم کو چنداصول بتلائے صحنے، جن کی تاسیس کا فخر واد عاموجودہ

"عمرمنور" کا بنیادشرف اوراساس امتیاز ہے۔ لیکن ہم نے مرکر دیکھاتو تیرہ سوبرس پیشتر
کے گذرے ہوئے" دورظلمت" بیل ایک ہاتھ نظر آیا، جواس مصباح فروز عدہ حریت
وجمہوریت کی ضیا ونورانیت سے تمام ظلمت کدہ عالم کی تاریکی کا تنها مقابلہ کررہاتھا!
بالآخروہ فتح یاب ہوا،ظلمت انسانی پرنورالہی نے نصرت پائی اوروہی آفاب ارشاد
وہدایت ہے، جس سے کب انوار وتجلیات کرکے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے
جراغ روثن کر لیے ہیں:

وہ چراغ جوانسانی ہاتھوں سے بلند کئے مسئے ہیں، بھ سکتے ہیں، کیونکہ خودانسان کے جراغ حیات ہیں، کیونکہ خودانسان کے جراغ حیات کو قرار نہیں۔ پرجو' سراج منیز' اللہ کے مقدر غیر فانی ہاتھوں سے روشن ہوا ہے،اس کی نورانیت کے لئے بھی اطفاء وزوال نہیں ہوسکتا:

اَللْهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ مَصَلُ لُورِهِ كَسِمَ الْمَقَالُ لُورِهِ كَسِمَ الْمُواةِ فِيهَا مِصْبَاحُ! (٣٣: ٣٥) الله بى كى لازوال روشى سے آسان و زمين كى روشى ہے۔ اس كے نور (ہدايت نبوت) كى مثال الى سمجھوجيے ايك (بلندور فيع) طاق ہے اور اس پر ايك منورو فروزندہ چراغ روشن ہے!

اللهم صل و سلم عليه ، و على اله الواصلين اليه!

مشہور (انقلاب فرانس) کے مصائب وشدائد کے بعد (جو یورپ میں حریت وجہوریت کا ملی دورشروع وجہوریت کا ملی دورشروع میں اس سے بڑی اورآخری قربانی تھی) موجودہ جمہوریت کا ملی دورشروع ہوتا ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ اس دور کے اس اس اولین پانچ دفعات ہیں جیسا کہ شہور فرانسیدی مور خوال ہوتا ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ اس دور کے اس اس اولین پانچ دفعات ہیں جیسے اس SEIQ NOBOS موازی تاریخ انقلاب تدن میں تصریح کی ہے۔

ار استیصال تھم مطلق و ذاتی ۔ یعنی حق تھم وارادہ اشخاص کی جگہ افراد کے ہاتھ میں وائے شخص ، ذات اور خاندان کو تسلط و تھم میں کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے ذیل میں پر یسیڈن کا استخاب بھی آگیا۔ جس کو اسلام کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں۔ اس کے انتخاب میں کسی میں خی خاندانی کو دخل نہیں ۔ اس کے انتخاب میں کسی حق خاندانی کو دخل نہیں ۔ ملک انتخاب کرے اور ای کو حق عزل و نصب ہو۔

ر ۲۔مساوات عامہ بس کی بہت سی تشمیں ہیں۔

مسادات جنسی ،مسادات خاندانی ،مسادات بالی ، مسادات قانونی ،مسادات ملکی و شهری و غیره و غیره و غیره و غیره و خیره ،اسی بنا پر پر بسیدنت کو بھی عام باشندگان ملک پرکوئی تفوق و ترجیح ندمور سرخزان ملک پرکوئی تفوق و ترجیح ندمور سرخزان ملک کی ملکیت مور پر بسیدنت کواس برکوئی ذاتی حق تصرف ندمور

۷۷ اصول حکومت مشوره مهوراه موراور توت علم واراده افراد کی اکثریت کو مورشد که ات و فض ۔ ۵۔ حریت رائے وخیال اور مطبوعات (پریس) کی آ زادی ای کے تخت میں ہے۔ یہی اصول اساسی ہیں جن کو پروفیسر واٹسن رینی نے انگستان کے نظام حکومت کی مشہور وزیر درس کیمبر تک تاریخ میں بیان کیا ہے۔

لیکن جمہوری نظام حکومت کے بیاصلی عناصر نہیں ہیں۔ اگران کی تحلیل وتفرید کی جائے ، تو بہت ہے مرکبات الگ ہوجا کیں گے ، اور آخر میں صرف ایک ہی عضر بسیط باقی رہے گاجود فعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے لیے :

'' توت تھم وارادہ اشخاص و ذوات کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بلکہ جماعت وافراد کے قبض وتسلط میں''

مخترلفتلوں میں اس کی تعبیر اس ایک جملہ میں ہوسکتی ہے کہ ''نفی تھم ذاتی و مطلق''
ہاتی چاردفعات میں جوامور بیان کئے گئے ہیں، وہ سب کے سب اس کے ذیل میں آ جاتے
ہیں۔ مساوات حقوق مالی و قانونی ، اساس مشورہ وانتخاب ، عدم اختیار تصرف خزانه کمکی ،
حریت آ راء و مطبوعات وغیرہ وغیرہ ، سب ''نفی تھم ذاتی و مطلق'' ہی کی تفسیر ہیں ۔
(الہابقیة صالحة)

موجودہ جمہوریت وحریت کا پہلاسال ۹ کے سمجھاجا تاہے جبکہ ۱۲ جولائی ہے (انقلاب فرانس) کی تحریک کا آغاز ہوااور رجال انقلاب نے مشہور قلحہ (باسٹیل) پر قبضہ کرلیا۔

یرز ماندا کر چانسانی جذبات کی شورش وطوا نف الملو کی کا ایک ہجائی دور تھا اور ایک عہد کے ختام کے بعد دوسرے کے آغاز سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے تاہم ایک جمعیت وطنیہ موجود تھی جواس وقت تمام اممال وامور انقلاب کی حکومت اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی اور یہ برابر قائم رہی ، تا آ نکہ ۱۹ کا ویس اس نے فرانس کے پہلے دستور کا اعلان عام کیا۔

یہ جمعیت انقلاب سے پہلے کا جون ۸۹ کاء کو قائم ہو کی تھی اور تمام دور انقلاب اس کے زیر حکومت رہا۔

(واقعہ باسٹیل) کے بعد ۴ ،اگست کی شب کو جمعیت نے اپنامشہور'' منشورانقلاب'' شائع کیا تھا جس نے تاریخ میں اولین''فرمان حریت' کے لقب سے جگہ پائی ہے۔اس میں انقلاب کی شکیل کا اعلان تھا اور دنیا کو بشارت دی گئ تھی کہ وہ شاہد حریت ، جواپی رونمائی میں انسانی خون اور لاش کی پہلی قربانی قبول کر چکی ہے،اب وقت آگیا ہے کہ برقعہ الٹ دے اور دنیا کے سامنے اپنانظارہ امن عام کردے۔

ال منشور میں سب سے پہلے نظام حکومت قدیمہ کی بعض خصوصیات بتلائی تھیں، پھر مقصد انقلاب کی تصریح کی تھی ، آخر میں اعلان عام تھا کہ بچھلے عہد کے تمام اعمال وآثار آئندہ کے لیے کالعدم قرار دیئے جاتے ہیں۔

اس منشور میں لکھاتھا کہ قدیم نظام حکومت کا سب سے بڑاعذاب انسانیت پریتھا کہ بادشاہ کا تسلط جزوکل پر حاوی تھا اور اس کو''رئیس مطلق'' کی حیثیت بغیر کسی مراقبہ و مسئولیت کے حاصل تھی۔

مجراس کے بعد آسندہ حالت کی الفاظ ذیل میں تصریح کی تھی:

جمعیت وطنیہ نے جو کچھ کیا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس نے حکومت مطلقہ ہے۔
'باوشاہ کومحروم کردیا، وہ ملک وامت کواس کامسخق قراردیتی ہے۔

آج کے دن سے حکومت مطلقہ منہدم ہوگئی اور اہل وطن میں باہم ایتاز وفضیلت کا دورختم ہوگئی۔ اسے آج کے دن سے حکومت مطلقہ منہدم ہوگئی۔ اور دختم ہوگئی۔ اب ملک بادشاہ سے اور وطنیہ عدم مساوات سے آزاد ہے!

جعیت وطنیر کرشندز مانے کے ان تمام آٹار واعمال کو کالعدم قرار دیتی ہے جن کی موجہ سے حربی ہے۔ وجہ سے حربیت ومساوات اور حقوق عامہ کوایک اونی سے ضرر کا بھی احتمال ہے۔ اب ندار باب عز ودولت کے لیے کوئی امتیاز باقی رہا، ندزمینداروں کے لیے حق فضیلت واستیلا، وراثت سے کوئی حق پیدائہیں ہوتا اور نہ طبقات و مدارج کا اختلاف کوئی شے ہے۔ تمام القاب وخطابات جوکل تک لوگوں کو حاصل تھے، آج کے دن سے یقین کرلیا جائے کہ بالکل برکاروکا لعدم ہو گئے ہیں۔

محض درا ثت کی بناپرسی کوحکومت ہے وظیفہ نہیں مل سکتا کسی جماعت کو یا کسی فردوا حد کو ایک ادنی سابھی امتیاز ان قوانین عامہ سے بری ہونے کانہیں جو ہرفرانسیسی پرنا فذہوں گے۔ ایک ادنی سابھی امتیاز ان قوانین عامہ سے بری ہونے کانہیں جو ہرفرانسیسی پرنا فذہوں گے۔

#### مبادئ حريت

لیکن اب تک نظام حکومت کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا۔ ایک مجلس تشریع (واضع توانین) قائم کی گئی تھی ، تا کہ فرانس کا دستور مرتب کر ہے۔ اس مجلس نے وضع توانین سے پہلے بطور مبادی دستور وحریت کے چند دفعات مرتب کیس اور انہی کوتمام نظامات و قوانین کا اساس واصل الاصول قرار دیا۔

توانین کا اساس واصل الاصول قرار دیا۔

بیمبادی حریت ایک اعلان کی صورت میں قلمبند کئے سے اور ۹ کے اء میں حجب کر جمعیت کی طرف سے شاکع ہوئے تھے۔ حجب کرجمعیت کی طرف سے شاکع ہوئے تھے۔

حقوق انسانی کا بورب میں اعلان

ان مباديات كاخلاصه بيتفا:

انسان آزاد پیرا ہوتا ہے اور آزادی ہی کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تمام انسان بلحاظ مقوق مساوی ہیں۔

حقوق طبیعی پانچ ہیں: حربیت ، تملک ، امن ، مقاومت

(حریت) کے معنی بیر ہیں کہ انسان کو قدرت حاصل ہو کہ ہراس کام کوکر سکے، جسے بغیر کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے وہ کرسکتا ہے۔

(تملک) ہے مقصود اپنی ملکیت صحیح وقانونی کے قبض وتصرف کے کامل حق کا ملنا ہے۔ بینی ہر مخص اپنی املاک کا مالک ہوا در کوئی اس ہے چھین نہ سکے۔

(امن) سے مقصود ہیہ ہے کہ ہر مخص اپنی جگہ پر محفوظ و بے خطر ہواور صرف قانون کی خلاف ورزی کی ایک صورت ایسی ہو، جواس کے امن میں خلل ڈال سکے۔

(مقادمت) ہے مقصود جور وظلم اور حملہ واقد ام مجر مانہ کی مقاومت ہے۔ لیعنی ہر شخص اپنی حفاظت کے وسائل اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو بظلم وجور کے خلاف احتجاج (پروٹسٹ) کرسکے۔

قانون ارادہ عامہ کامظہر ہے۔ پس ہروطنی کوئٹ ہو کہ وہ ذاتی طور پریا بتوسط وکلا مجلس اعلیٰ (سینٹ) میں شرکت کر سکے۔

ہروطنی بلحاظ وطنی ہونے کے بکساں تھم سے مؤثر ہو۔اس بناپر ہر شخص کے لیے ممکن ہو

کدوہ ہوے سے بوے عہدے کوادراعلی سے اعلی وظیفہ کو حسب اقتد اروا ہلیت حاصل کر سکے۔

میں انسان کے لیے کی حالت میں جائز نہ ہوکہ وہ کسی انسان کوقید کر سکے یا اور کوئی
ایسا ہی سلوک کر سکے۔الاا نہی صور توں میں ، جو قانون نے مقر رکر دی ہوں اور ای طریقہ پر

ہواس نے قرار دے دیا ہو کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کواپنی رائے کے

اظہار سے روکے ،اگر چہ وہ وینی ہواور عام اعتقادات دیدیہ کے مخالف ۔البتداس صورت

میں اس کا ظہار روکا جاسکتا ہے جبکہ وہ قانون کے لیاظ سے امن عامہ کے لیے معز ہو۔

ہروطنی کو پوراحق حاصل ہے کہ اپنی رائے وفکر کے مطابق گفتگو کرے اور لکھے

ہروطنی کو پوراحق حاصل ہے کہ اپنی رائے وفکر کے مطابق گفتگو کرے اور لکھے

ہروطنی کو پوراحق حاصل ہے کہ اپنی رائے وفکر کے مطابق گفتگو کرے اور لکھے

اس طرح ہروطنی کوئ توزیع واشاعت حاصل ہے۔

" حق تملک" ایک مقدس حق ہے۔ کسی خص کی طاقت نہیں کہ کسی کی ملکیت اس سے چھین سکے۔ البتہ مصالح عامہ سب پر مقدم ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی جب تک قانونی صورت نہ ہو، کوئی شخص اپنی ملکیت سے دست بردار ہونے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

موجودہ تحریک انقلاب کے مبادی مقاصد میں سے ہے کہ 'حق تھم وتسلط' اشخاص کونہیں بلکہ امت اور ملک کو حاصل ہو۔ جمیع ابنائے وطن اپنے تمام حقوق میں مساوی ہو جا کمیں ،حریت سے متمتع ہوں اور ہر طرح مامون ومصون رہیں ۔ پس امت فرانسوی کا شعار وطنی حریت ،مساوات اوراخوت قراریایا ہے۔

بیا کیک حقیقت ہے کہ یورپ کی موجودہ جہوریت کا مبدء سعادت مجلس تشریع فرانس کا یہی اعلان تھا۔ تاریخ نے اسے 'اعلان حقوق الانسان' کے لقب محترم سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔

جم نے اس حصد بیان کواس لیے کسی قدرطول دیا ، تا کدانقلاب فرانس کی انتہائی حد حریت وجمہوریت سامنے آجائے ۔ نیز اندازہ کیاجا سکے کہ پورپ کی موجودہ جمہوریت کے خلاصۂ امورومیادی نظام واساس کیا کیا ہیں؟

یدانقلاب فرانس کے تلاش حریت ومساوات اورجبتی کے حقوق انسانی کی انتہائی مرحد تھی۔ یہ میادی حریت ہیں جن کوانسانی آزادی کے مب سے آخری سوال کے جواب میں آج یورب بتلا سکتا ہے۔

اس اعلان مبادی حریت میں بھی دراصل وہی ایک اصل اصول حریت اس کی ہر دفعات دفعات دفعات کا اندرموجود ہے، جس کی طرف گذشتہ صفون میں ہم اشارہ کر بھیے ہیں۔ تمام دفعات کا اگرخلاصہ ایک جملہ میں کرنا چاہیں تو صرف یہی ہوگا کہ "السلط فاللامد" یعنی حق تھم و تسلط مرف امت ہی کے لیے ہے۔

چنانچاس کے بعد یہی اصل اصول فرانس کی تمام دستوری اور جمہوری جماعات کے پیش نظرر ہا۔انقلاب سے پہلے فرانس میں پارلیمنٹری حکومت موجود تھی الیکن شاہی حقوق وتسلط اور کلیسا کا عالمگیر استبداداس درجہ توی تھا کہ دراصل ایک شخصی تخت شاہنشاہی حکومت مقیدہ کے نام سے حکمرانی کررہا تھا۔

انقلاب کے بعدرجال انقلاب میں تفریق ہوگئی۔ایک گروہ ملوکی گردستوری ومقید حکومت قائم کرناچا ہتا تھا۔ گروہ غالب بہی تھا اوراس کے سامنے انگلتان کے دستور کانمونہ تھا۔ دوسرا گروہ خالص جمہوری حکومت کا نظام بنانا چاہتا تھا۔ یہ جماعت اگر چہلیل تھی گرعوام اور کا شتکاروں پر اس کا اثر حاوی تھا، ۱۰ اگست ۹۲ کا اوکاس جماعت نے ہیرس کے دیہا تیوں سے شورش کرا کے مجلس کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایے نئے دستور کا اعلان کردے، جو بادشاہ کے وجود سے بالکل مستغنی ہو۔

اس غرض سے ایک نی محل کا انتخاب ہوا۔ پنتجہ مجل نے ایک سب کمیٹی قائم کی جس کے اکثر اعضاء مشہورا نقلا فی مصنف جان روسو کے Roussepu کے شاگر دیتے۔ انہوں نے اس اصل اصول کوتمام نظام وقو انین کا محور قر اردیا کہ " السلطة للشعب و حدہ " محم و سلط اسلام رفت قوم ہی کے لیے ہا ورا یک نیانظام مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) سے بالکل خالی تھا۔ پرنظام تاریخ انقلاب میں " وستور ۱۹ کاء کے لقب سے مشہور ہے۔ لیکن دوسرے سال یہ وستور بھی قائم نہ رہا۔ یہ دور انقلاب در حقیقت انسانی جذبات کی شورش ، اذبان کی طواکف الملوکی اور طبیعت انسانی کے مطالبات مفرط کا ایک جذبات کی شورش ، اذبان کی طواکف الملوکی اور طبیعت انسانی کے مطالبات مفرط کا ایک بیجانی دور تھا۔ فرانسیمی قوم جو مدت سے معطل تھی ، سوج سکتی تھی گر بچھ کرنہیں سکتی تھی ۔ لوگوں بیجانی دور تھا۔ فرانسیمی قوم جو مدت سے معطل تھی ، سوج سکتی تھی گر بچھ کرنہیں سکتی تھی ۔ لوگوں کی مثال بقول و بیٹر ہیوگیو (Victor Hugo) " بالکل ان قید یوں کی موق تھی جو مدت العرقید خانے میں رہ کرآ زاد ہوئے ہوں اور جیل کے اصابے ہے نگل کر جب آسان کی معلی نفنا کے بیچ پنچیں تو جران ہوکررہ جا کیں کہ اب انہیں کیا کرنا چا ہے؟ "

یہ حالت قدرتی ہے اور ہمیشہ ایک دور کے اختام اور دوسرے کے آغاز کا درمیاتی حصہ دنیانے الی ہی حالتوں میں کا ٹاہے۔فرانس بھی اس میں مبتلا تھا۔دستور مرتب ہوتے تصے اور پھر نئے دستور کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ حکومتیں تغییر کی جاتی تھیں اور پھرڈ ھائی جاتی تحسير ١٤٩٥ء ميں نے دستور کا اعلان ہواا ور ٩٩١ء تک قائم رہا۔اس اثنا میں فرانس اور یورپ میں جنگ شروع ہوگئی جس کی بناءمحر کہ دراصل فرانس کا انقلاب حکومت ہی تھا۔اس بیرونی مصروفیت سے اندرونی نزاعات کی قوت معاً گفٹ گئے۔ یہاں تک کہ حالات نے ایک دوسرے انقلاب کاصفحہ الٹااور ملوکیت جوفرانس سے چلی گئے تھی، پھردو ہارہ بلالی گئی۔ اب تک سررشتہ حکومت ڈ ائرکٹروں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں تھا اورمختلف اداری وتشریعی اور نیابی وانتخابی مجالس قائم تھیں۔اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ عرصے تک عکومت اینے قبضے میں ندر کھ تکیں سے۔وضع ملکی کوئٹی نہیں طرح جنگی مہلت سے فائدہ اٹھا كربدل دينا جإ ہيے۔اس سياست كانتيجه وہ انقلاب ثانی تھا جو ٨ انومبر ٩٩ كـاء كو وقوع ميں آ یا اور مشہور فارنج بورپ (نپولین بونا یارٹ) کی اعانت سے یانچ سونائبین ملک کی مجکس فوجی قوت سے تو ژ دی تنی اور اس طرح عہد کرامویل کی تاریخ انگلتان کا پھراعادہ ہوا، جس نے شخصیت کو شکست دے کر پھرخودا بن شخصیت سے ملکی جمہوریت کوشکسٹ دی تھی۔ اب ایک نئ مجلس اس غرض سے منتخب کی گئی کہ نئے نظام دستورکومرتب کرے چنانچہ آتھویں سال انقلاب کا دستورشائع کیا گیا۔ بید ستور فی الحقیقت بونا یارٹ کا گھڑا ہوا ایک تحلونا تھا، جوفرانس کو بہلائے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بظاہرایک جمہوریت قائم کی گئی جس میں دستورجہوری کے تمام اعضاء وجوارح موجود نتھے۔ تکرد ماغ کی مجکہ ایک قفصل کا عهده قائم كيا حميا جوبيس برس كے ليے نامزد كيا جائے گا اور جوجمہوريت كى طرف يے فرانس پرحکومت کرے گا۔تمام عمال کاتعین ،تمام فوج کی قیادت صلح و جنگ کا اختیار ،تمام اداری و تعفیدی توی کا سررشته اخری،اسکے سپردکردیا گیا۔اس کی معاونت کے لیے دونا ئب بھی

رکھے گئے گرفی الحقیقت وہ اپنے تمام کاموں میں ایک خود مخار حکم ال اور شہنشاہ مطلق تھا۔
اس جمہوری شہنشاہی کے تخت پر نپولین بونا پارٹ شمکن ہوا۔

ریسب کچھ ہوالیکن انقلاب فرانس اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ فرانس پر بید دور بھی گذر
گیا۔ اس کے بعد ملوکیت ومطلق العنانی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تمام پورپ میں نظام
مقیدہ کی حکومت واخل ہوئی ۔ فرانس میں بھی انگریزی نظام دستوری قائم کیا گیا۔ باایں ہمہ
آ خرمیں فتے جمہوریت ہی کوہوئی اور وہی انقلاب فرانس کا قائم کردہ اصل اصول بغیر کسی تغیر
کے تمام قوانین کی بنیا دقر اربایا کہ:

السلطة للشعب وحده.

یورپ کے دیگر صص میں اگر چہاس انقلاب کا اثر ملوکیت مقیدہ سے آ گے نہ بڑھا مگر فی الحقیقت ہردستورونظام حکومت میں بصور مختلفہ یہی اصل الاصول کام کررہا ہے۔

ال مضمون میں جا بجا حکومت مقیدہ ، ملوکیہ ، دستوری وغیرہ کے الفاظ استعال کئے ہیں ۔ حکومت ' مقیدہ ' سے مقصود وہ نظام حکومت ہے جس میں گو بادشاہ کے حقوق و تسلط حکم کو برقرار رکھا گیا ہو، لیکن قانون وآ ئین کی پابندی کے ساتھ حکومت کی جائے۔ ' ملکیہ مقیدہ ' سے بھی وہی مقصود ہے۔ ' دستوری ' سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہائے۔ ' ملکیہ مقیدہ ' قانون و جماعت کے ماتحت ہواوریہ ' نظام انگریزی' کے لقب سے مشہور ہے۔ صرف ' ملکیہ ' سے مراد حکم مطلق یا شخصی حکومت ہے۔

''جہہوری' نظام حکومت ہادشاہ کے وجود سے ہالکل خالی ہوتا ہے،حکومت صرف ملک کی اکثریت کرتی ہے اورنظم اداری کے لئے ایک محض باسم صدر منتخب کرلیا جاتا ہے یہی طرز حکومت آجکل امریکہ اور فرانس اور بعض چھوٹی جھوٹی جمہور تیوں کا ہے۔

آج کل کی اصطلاح کے مطابق اسلام ملکیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلتان کے مطابق مسلوم مطابق سیحصے ہیں، بلکہ اس کا نظام خالص مطابق حکومت ہیں، بلکہ اس کا نظام خالص

جمهوری اورشائبه شخص وملکیت سے کلیتا پاک ہے:

. كما سياتي انشاء الله تعالى.

"انقلاب فرانس" پورپ کی موجودہ جمہوریت کا سرچشمہ سلیم کیا جاتا ہے۔ ہم نے مخصر طور پر اس کے اعلانات واساسات کی تشریح کی تاکہ آبندہ مباحث کے سخصے میں آسانی ہو۔ گذشتہ مضمون میں فرانس کا جو" منشور حریت"نقل کیا ہے اور جس میں مباد ک حریت وصاوات بیان کئے گئے ہیں، اس سے اگر تشریح قوانین و کرا یہ مقاصد واعاد ہ مطالب کوالگ کردیا جائے اولیا اصول نظام جمہوریت کے وہی چند دفعات رہ جاتے ہیں جن کواس مضمون کی اولیں قبط میں ہم نے بیان کیا تھا اور پھر ابھی تھوڑ ابی عرصہ گزراہے کہ مکر رد ہرا بچے ہیں یعنی بصورت تقسیم مواد منع تھم ذاتی، مساوات عمومی، استخاب رئیس اور اصول شور کی، یہی چار دفعات اصل اصول قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان عناصر مرکبہ کی مطلق وذاتی " یا" السلطنہ للشعب و حدہ " حق تسلط صرف قوم ہی کو حاصل ہے۔ مطلق وذاتی " یا" السلطنہ للشعب و حدہ " حق تسلط صرف قوم ہی کو حاصل ہے۔

احكام اسلاميه ونظام خلافت راشده

ائبی دفعات اربعہ نظام جمہوریت کو پیش نظر رکھ کرہم نے احکام اسلامیہ واعمال مسلمیہ واعمال مسلمیہ واعمال مسلمین اولین کاتفحص کیا تھا اورا کیا ایک دفعہ پرتر نتیب واربحث کی تھی۔ کو بحث اجمالی ،اور نظر مرمری تھی ، تاہم حسب ذیل نتائج تک بہنچنے میں ضرور رہنما ہوئی ہوگی۔

ا۔ اسلام ہرفتم کے ذاتی و خصی تسلط کی نفی مطلق کرتا ہے۔ اس نے روزاول ہی سے جونظام حکومت قائم کیا، وہ خالص جمہوری اور شائر شخصیت سے پاک تھا۔ تصریحات کلام اللہ اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی توجیہ و تا ویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ' حکومت جمہور کی ملک اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی توجیہ و تا ویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ' حکومت جمہور کی ملک ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔ ذات اور خاندان کواس میں دخل نہیں' یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔ اسلام نے جمہوری افراد بشر ہے۔ یعنی خاندانی ملکی ، تو می ، اور مالی انتیازات کوئی شخبیں۔ اسلام نے جمہے ہی دن اعلان کردیا

ليس لاحدعلى احد فضل، الابدين وتقوى.

لیخنی کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی اِلَّا اِس کی دینی فضیلت اور حسن عمل ۔

سا۔ نظام جمہوریہ کا تیمرارکن رئیس جمہوریہ اور اس کا تقرر بذرایدا تخاب ہے۔
رئیس جمہوریت کواسلام خلیفہ کہتا ہے اور 'اجماع'' سے مقصود تو ت اکثریت انتخاب ہے۔
ہمرای حمین میں جمہوریت صححہ کے لئے ضرور تھا کہ خود' رئیس جمہور'' کو عام افراد ملک کے مقابلہ میں کوئی امتیاز خاص حاصل نہ ہو۔ مساوات حقیق کے یہ معنی ہیں، کہ جس شخص کورئیس جمہوریت منتخب کیا گیا ہے، وہ اپنے تمام حقوق قانون ومال میں بھی مشل ایک عام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ پس اس حیثیت سے بھی تفصیلی نظر ڈالی گئ تو اسلام کا خلیفہ اس عام باشندہ شہر کے نظر آئے ۔ پس اس حیثیت سے بھی تفصیلی نظر ڈالی گئ تو اسلام کا خلیفہ اس مثان میں سامنے آیا کہ بھی بوئی چا در اور دووقت کی غذا کے سوااس کے پاس اور پکھنے تھا!
ما سامنے آیا کہ بھی بوئی چا در اور دووقت کی غذا کے سوااس کے پاس اور پکھنے تھا!
موا ہم نے صرف بہی نہیں دیکھا کہ جو پکھ آئ جمہوریت و حریت اور مساوات و آئین کے ہوا۔ ہم نے صرف بہی نظر آیا کہ موجودہ عصر تدن کے بیتم مناظر فضر حصمہ اب تک اس حقیقت عظیٰ واصلیت کرئی ہے موجودہ عصر تدن کے بیتم مناظر فضر حصمہ اب تک اس حقیقت عظیٰ واصلیت کرئی ہے موجودہ عصر تدن کے بیتم مناظر فضر حصمہ اب تک اس حقیقت عظیٰ واصلیت کرئی سے فالی ہیں، جن کو تیرہ سو برس پہلے وہ ظاہر کر چکا ہے۔

بورپ کی ناکامیاب جستجوئے مقصداورانقلاب فرانس کی ناکامی حریت صححداوراسلام کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے دو پہلو بیدا ہوجاتے ہیں۔ ایک پہلو بحث کا بیہ ہے کہ آج بورپ کے بازار حریت میں بہتر سے بہتر جومتاع دکھلائی جا سکتی ہے، وہ جارے امانت خانوں میں تیرہ سوبرس سے موجود ہے۔

دوسراحصہوہ ہے جہال نظر آتا ہے کہ صرف وہ متاع ناقص ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ واشرف اشیا ہمارے پاس موجود ہیں۔

ہم نے گذشتہ مباحث میں اس دوسرے حصہ بحث پر بھی کہیں کہیں نظر ڈالی ہے اور

اس كاخلاصة حسب ذيل ي

ا۔اسلام نے اینے نظام حکومت سے بھلی بادشاہ کے وجودکو خارج کر دیا اور ایک كامل جمہوريت قائم كى جس ميں صرف ايك يريسيرنت باسم خليفه ركھا گيا ہے۔ برخلاف اس کے بورب میں جمہوریت کی تحریک اب تک بوری طرح کامیاب نہوسکی۔

اس کا بڑا حصہ اب تک تاج وتخت فرما زوائی کے آگے عاجزی کرنے برمجبور ہے امریکه اور فرانس ،صرف یمی دو بردی جمهوریتی انقلاب فرانس کا کامیاب نتیجه بین -ان کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی جمہوریتیں ہیں مگران کا شار برے ملکوں میں نہیں۔

٣- انقلاب كى اصلى روح مساوات باورصرف شابى اقتدار وتسلط كے روك وين السيح بهوريت صححة قائم نبيل موسكتي تاوقنتكه نوع بشر مين مساوات حقيقي قائم نهرو اس بنا پر گوفرانس کے انقلاب نے شاہی اقتدار کی مطلق العنانی سے دنیا کونجات دلادی ، تا ہم وہ "مساوات حقیق" کے قیام میں کامیاب نہ ہوسکا مختلف درجات وطبقات امت کا اختلاف بدستور باقی ہے۔ دولت کے اقترار کی لعنت سے اب تک دنیانے نجات نہیں پائی اور تمیزادنی واعلی کے عذاب الیم کی زنجیراب تک اس کے پاؤل میں پڑی ہے۔

سا- ميكيا ہے كداب تك بادشاہ ہے جومكی خزانے سے كروڑ دن رو پيدليتا اور باوجود ا کیک عام باشندهٔ شهر مونے کے عام باشندوں سے ارقع واعلیٰ رہتا ہے؟

اب تک وہ عظمت و جبروت کے اس عرش مقدس پرمتمکن ہے، جہاں تک زمین کے عام ہاشندوں کی رسائی نہیں؟

شاه انگلتان سترلا که بچاس بزاررو پیه برسال تن تنهااین او پرصرف کرتا ہے اور جرمنی كا حكمران نوے لاكھ - چركيابااي جمه بورب كومساوات انسانى كے ادعاء كاحق حاصل ہے؟ اس كى آبادى اب تك ان اميرول كايوانول سدركى موئى ب جوجاندى سون کے محمند میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سب کھے کرسکتے ہیں۔ پیروہ مساوات کہاں ہے جس كفرشة في تمام اكناف يورب كواييز برون مين چهياليا ي لیکن اسلام نے روز اول ہی مساوات کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھلا دی۔اس کا اولین قد وس بادشاہ جس طرح زندگی بسر کرتا تھاتم پڑھ بچے ہو۔اس کے خلفاء نے صاف کہدیا کہ: حلتان و قوتی و قوت اہلیؓ.

یعنی مجھ کو صرف دوجوڑے کیڑے کے اور اپنی اور اپنے اہل وعیال کی مایحتاج غذا پاہیے اوربس!

حضرت ختم المرسلين صلى الله عليه وسلم نے قبيله مخزوم كى ايك عورت كى نسبت روسائے قريش سے حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے اپنى خلافت كى اولين مجلس ميں، حضرت معاذرضى الله عنه نے سردار رومى كے آگے ، مغيرہ بن شعبه رضى الله عنه نے ايرانى سپه سالار كے سامنے اور واقعہ اجنا دين ميں رومى سپه سالار كے آگے اس كے مخبر نے ، جوتقریم یں كی تھيں ، ان كو تمام گذشتہ مضمون ميں پر مواور پھر مساوات يورپ كا مساوات اسلامى سے مقابلہ كرو!

ما مرسته ون ین پر واور پرساوات یورپ اساوات به ساوات به ساوات به ساوات به ساوات به سوخ به درج اوراس کی مختلف قسمین بیل - بیری به که انقلاب فرانس نے اپنا اعلان حریت بیس تمام ابناء وطن کومساوی قرار دیا، لیکن کیا تمام ابناء آدم کوسی درجه وحقوق بیس مساوی قرار دی سکا ؟ وه عدم مساوات جوایک محدود رقبر نین بیل مورزیاده سخی نفریس به یاوه جوتمام دنیا اور دنیا کی تمام قومول بیس پھیلا ، واموی اگرتم ایک مرز بین کے رہنے والوں کو ایک درج بیس رکھنا چاہتے ، بوقوید دنیا کے دکھ کا اصلی علاج تو نه ہوا۔ دنیا اس مساوات کے لیے تشذ ہے جوابناء وطن کی طرح مختلف وطنوں اورقوموں کا اتمیاز کھی مٹادے اور اسود وابیش ، مغرب ومشرق ، متمدن وغیر متمدن ، غرضیکه خدا کے تمام بندول کو ایک درج بیس لالرکھڑا کر دے ۔ تم ابھی ابھی ابھی انقلاب فرانس کی سرگزشت سے فارغ موسے ہوئے ہوئے ہوئے سے دو اعلان حریت پڑھا ہے ، جس کو تاریخ عظمت کے ساتھ اپنے سینے سے ہوئے رکھتی ہے ، لیکن کیا اس میں اول سے لے کر آخر تک کی جگہ بھی اس مساوات کا ذکر ہے جو کسی خاص سرز مین کوئیس بلکہ تمام عالم کو اپنا پیغام نجات سنا تا ہو؟ اس کی ہر دفعہ کو کرر پڑھا و۔ جو کسی خاص سرز مین کوئیس بلکہ تمام عالم کو اپنا پیغام نجات سنا تا ہو؟ اس کی ہر دفعہ کو کرر پڑھا و۔ تم ہم جرجگہ " وطن "بی کا نام یا و گے اور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ " وطن "بی کا نام یا و گے اور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ " وطن "بی کا نام یا و گے اور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے تم ہرجگہ " وطن "بی کا نام یا و گے اور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس

زیادہ نہ ہوگا کہ 'فرانس' کا ہر باشندہ ایک دوسرے کے برابر ہوجائے۔

لیکن خدا کی زمین جو صرف فرانس اور بورپ ہی کی اقوام ہے آباد ہیں ہے، اپنے اس خدا کی زمین جو صرف فرانس اور بورپ ہی کی اقوام ہے آباد ہیں ہے، اپنے اس زخم کے لیے کہاں مرہم ڈھونڈ ھے، جس نے ایک قوم اور وطن کو دوسری قوم اور وطن پر فضیلت دے دی ہے؟

یورپ سے اس کو سکین نہیں مل سکتی ، لیکن اسلام کا ہاتھ اس کو مرہم بخش سکتا ہے۔ اس نے صرف اینے وطن اور سرز مین ہی کو مساوات باہمی کا حفد ارنہیں سمجھا ، بلکہ اس کا اعلان ایک عالمگیر مساوات کا فرمان تھا۔ جبکہ اس نے کہا:

یّنَانَهٔ النّاسُ إِنّا حَلَقُنكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَانْنَی وَ جَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَالُمُ اللّهِ اَتَقَكُمُ ا (۱۳:۳۹)
قَبَائِلَ لِتَعَارَ فُولًا إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اتّقكُمُ ا (۱۳:۳۹)
اے لوگوا ہم نے تم كومرد وعورت كے اتحاد سے پيدا كيا اور كومخلف تو موں اور خاندانوں مِن تقيم كردياليكن اس اختلاف توم وسل سےكوئى انتياز وشرف حاصل نبيس ہوسكنا، كيونكماس سے مقصود صرف بيہ كرتم باہم ايك دوسرے سے شاخت كي جاؤ ورنتم مِن سب سے زيادہ الله كَ آ كے افضل و بى ہے جوسب سے زيادہ مثق اور نيك اعمال ہے تو اس كا اعلان مساوات صرف كم اور جاز ہى كے لئے فتا علی مالم كے لئے قا:

اسلام صرف وطن ہی کی محبت کیرنہیں آیا۔اسکے پاس تمام عالم کے عشق کا پیغام ہے۔اس مالم کے عشق کا پیغام ہے۔اس نے جو پچھ کیا تمام عالم سے لئے کیااور صرف وہی تھا جو کرسکا:

وَمَآ اَرُسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وْنَذِيْرًا (٣٣: ٢٨)

ونياكا خداد درب العالمين "تقا، جس كى ربوبيت عامد ميس كوئى خصوصيت وطن

ومقام بيل - يس اس كابيغام امن ونجات بهي "رحمة للعالمين" موكرة ياكه:

وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ (٢١) ١٠٤)

٣- اگر بورپ مساوات انسانی کے اصلی راز کو پالیتا تو اشترا کیہ (سوشلزم) کی بنیاد

نه پڑتی ۔ امراء کے اقتدار، دولت کی ظالما نقشیم، طبقات عامہ کی تذلیل وتحقیر، ارباب اقتدار کا استبداد، جماعت وافراد کا قانونی امتیاز، بیاورای طرح کے اسباب ہیں، جن کی وجہ سے اشتراکیت کی بنیاد پڑی اور روز بروز بروشی جاتی ہے۔ یورپ کے ادعاء مساوات کی ساعت کرتے ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اشتراکیت کی شہادت سے کان بند کر لیں۔ ابھی لوگوں نے دوسال پیشتر کا وہ موقعہ بھلایا نہ ہوگا جب مسٹر لاکڈ جارج نے امراء انگلتان کے فیل سے بری ہونے کے خلاف سعی کی تھی اور اس کی وجہ سے طبقہ خواص میں ایک سخت جوش بھیل گیا تھا۔

رجوع بأمباحث بقيه

پی ان مباحث کے بعداب ہمارے لیے صرف دومنزلیں اور باقی رہ گئی ہیں: اے تھم''مشورہ'' اور'' اصول شوراء اسلامیہ'' اس کے ضمن میں ان آیات کریمہ پر ایک مفسرانہ نظرڈ النی جا ہے جن میں تھم شوری دیا گیا ہے۔

۲۔ بعض شکوک واعتراضات کی تحقیق جواس بارے میں پیدا ہوتے ہیں ازانجملہ وہ شہات جوانقلاب عثانی کے زمانہ میں بعض جرائد ومجلات میں شائع ہوئے تھے اور حال میں ایک تحریر کے ذریعہ ان کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تحریر دوزانہ پیبہ اخبار لا ہور میں شائع ہوئی ہے۔ آئندہ صمون میں ہم ان دونوں بحثوں کی طرف متوجہ ہوں گے:

والله الهادي، و عليه اعتمادي.



## حربيت اور حيات اسلامي

## قرآ ن حکیم کی تصریحات

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى

أَنْفُسِكُمُ أُولُو الِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِيْنَ (نساء ١٣٥:٥)

مسلمانو! تم انصاف برقائم اور (زمین میس) خدا کے کواہ رہو، کو بیکوائی خودتمہارے

البيئفس ياوالدين يأعزيزوا قارب كےخلاف بى كيوں ندمو\_

اگریہ سے کہ قومی زندگی کی جان اخلاق ہے تو یہ بھی سے ہے کہ اخلاق کی جان حریت رائے ، استقلال فکر اور آزادی قول ہے کین اخلاق ملی کی بیروح مہالک وخطرات کی موت ہے کھری ہوئی ہے:

حفّت الجنة بالمكاره

اس آب حیات کے حصول کے لیے زہر کا پیالہ بھی بینا پڑتا ہے:

الموت جسرالي الحياة!

قوم کے نظام اخلاق ونظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امر نہیں کہ موت کا خوف، شدائد کا ڈر،عزت کا پاس، تعلقات کے قیوداور سب سے آخر قوت کا جلال و جروت، افراد کے افکار و آراء کو مقید کر دے۔ ان کا آئینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو، ان کا قول ان کے افکار قارد آراء کو مقید کر دے۔ ان کا آئینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو، ان کا قول ان کے اعتقاد قلب کا عنوان نہ ہو، ان کی زبان ان کی دل کے سفیر نہ ہو۔ بیروی چیز میں اور جس سے زیادہ ہے جس کو اسلام کی اصطلاح میں '' نفاق'' اور ''سمان حق'' کہتے ہیں اور جس سے زیادہ

مكروه اورمبغوض منتے خدائے اسلام كى نظرييں كوئى نہيں ۔اسلام كى بيثار خصوصيات ميں ے ایک خصوصیت کبری میہ ہے کہ اس کی ہرتعلیم موضوع بحث کے تمام کناروں کو محیط ہوتی ہے۔ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعا کیں پڑھی ہیں،سلیمان (علیه السلام) كامثال نظريك كذرك بيرى يبوع كى تعليمات اخلاقيد كے وعظ سنے بيں - ہم نے ان میں ہرجگہ خاکساری انکساری مجل ظلم ، درگذر ، تسامح اور عفو وکرم کے ظاہر قریب اور سراب صفت مناظر کا تماشاد یکھا ہے۔لیکن کیاان میں ان اصول اخلاق کا بھی پیۃ لگتا ہے جوتو موں میں خود داری بسر بلندی اور حق گوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق ، آقاؤ غلام، بادشاه وگدا، عالم وجابل، قریب و بعیداورسب سے برو حکر میک خوداینانفس اور غیر،سب برابرنظراً تاہے؟ جن کی راست کوئی جریت پیندی اور حق پرسی کی عروۃ الوقیٰ کونہ تو تکوار کاٹ سكتى ہے، ندآ گ جلاسكتى ہے اور ندمجبت وخوف كاد بوتو رُسكتا ہے؟ فَقَدِ أُستَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ ٱلُوثُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا (بقره: ٢٥٦) كيونكهاس نے وہ مضبوط قبضه پکڑا ہے جس كے ليے بھی ٹوٹنا ہے بی نہيں۔ اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف بیبتا تابیہ ہے کہ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (بحاري) مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے مسلمانوں کو تکلیف ند بہنچے۔ دوسرى طرف مسلمانول كى حقيقت بيظا بركرتا بيك اكرخداد شيطان جن وباطل معروف

دومری طرف مسلمانوں کی حقیقت بیظا ہر کرتا ہے کہ اگر خداد شیطان جن وباطل و مسکمانوں کی حقیقت بیظا ہر کرتا ہے کہ اگر خداد شیطان جن وباطل و مسکمانوں کی حقیقت بیظا ہر کرتا ہے کہ اور دعوت خیر کے لیے:

لا یَخافُونَ لَو مَلَةُ لَائِمَ (مائدہ)

آسان کے پنچے کی کسی ستی کی پروائیں کرتے۔

آسان کے پنچے کی کسی ستی کی پروائیں کرتے۔

غربت سرائے دہر میں حق کا ٹھکا ناصرف ایک مسلمان ہی کا سینہ ہونا جاہیے، کیکن کیا بیختی ہے کہ آج ہمارے سینے باطل کانشیمن ، ہمارے دل نفاق کا مامن اور ہمارا باطن اخفائے حق کا ملج بن گیا ہے، حالا نکہ ہم وہی ہیں جنہیں تھم دیا گیا تھا کہ:

كُونُو اقَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ (نساء: ١٣٥)

د نیا بیس خدا کے کواہ رہیں۔

لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ؟ (صف: ١١) ان كاتول وعمل بميشه برابر بور

تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشَاهُ (احزاب: ٣٣) ان كادل اورزبان بميشدا يك بورجن كوخدا كيسوا كوئى بستى مرعوب بيس كرسكتى .

## تسامح اورقول حق

عفوودر گذر ، عیب کوڈھانکنا ، خطاؤں سے چٹم پوٹی کرنا ، بلاشبہ ایک بہتر کن وصف ہے ، لیکن اگر کسی شہر کی پولیس ان مسامحانہ اخلاق پر عمل شروع کر دے یا بڑے برے ہوگا کہ مجرموں کی طاقت سے مرعوب ہوکرا پنے فرائض میں کوتا ہی کرے تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہی دنوں میں نظام وامن در ہم و برہم ہوجائے گا اور معمورہ شہرمٹی کا ڈھیر بن جائے گا - ہر آزاد رائے اور حرالفکرانسان خداکی آبادی کا کوتوال ہے ۔ اس کا فرض ہے کہ ہر غلط تر وکوروک دے اور حمایت حق ونصرت خیر کے لیے ہمتن آبادہ رہے تاکہ حق و باطل کے جوروستم سے اور نور ظلمت کے حملہ سے محفوظ رہے اور سوسائی کا شیرازہ نظام منتشر نہ ہوجائے۔

شریعت اسلامیہ نے ای خاص فرض کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے اور ملت اسلامیہ کا خاص وصف بیربیان کیا ہے کہ:

كُنتُ مُ خَيْراً أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَلَيْهُوْنَ عِلْمُمُونَ الْمُعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَلِيْهُ وَ لَنْهُولَ لَا عَنِ الْمُنكرِ (٣:١٠)

تم بہترین قوم ہوجود نیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنائی گئی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہواور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔

وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ اُمَّةُ يَدُ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: (١٠٣:٣) يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولِئَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: (١٠٣:٣) تَمْ مِن الْكُرُوه اليابونا جا جولوگول كونيكى كى دعوت دے، اچھى باتوں كى بدايت مرك اور يكى كى دعوت دے، اچھى باتوں كى بدايت كرے، برى باتوں سے دوكاور بى كروه كاميا ہے۔

#### أيك شبه كاازاله

غلط ہے جو بیہ بھتے ہیں کہ صدانت اور حق گوئی ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ، وعد الله الخیراور منع عن الشرکے سلسلہ میں اگر دوسروں کے حرکات وافعال کا نقد کیا جائے تو وہ اس جسس احوال غیر کا ملزم ہوگا، جس کوقر آن نے منع کیا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّرِ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثْمُ. وَلا تَسَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضاً ط اَيُجِبُ اَحَدُ كُمُ اَنُ يَا تُحَلَّ كُمُ اَنُ يَا تُحَلَّ كُمُ اَنُ لَا تَسَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضَكُمْ بَعْضاً ط اَيُجِبُ اَحَدُ كُمُ اَنُ لَا لَهُ لَا تَسَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضَكُمْ بَعْضاً ط اَيَّ اللهَ لَا اللهُ ط إِنَّ اللهَ لَا أَكُل لَنْحُم اَخِيْهِ مَيْتاً فَكِرِ هُتُمُوهُ ط وَ اتَّقُوا الله ط إِنَّ اللهَ تَوَابُ رَجِيْمُ (٢٠:٣٩)

مسلمانو! بهت بذهمانیال کرنے سے اجتناب کیا کرو! دوسرول کے حالات کی جاسوی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی بیچے میں بدگوئی نہ کرو! کیاتم پند کرتے ہو کہ کسی بھائی کی اش پڑی ہواورتم اس کا گوشت نوج نوج کھاؤ؟ کیاتم کو گھن نہ آئے گی؟ خدا کا خوف کرو کہ خدا تو ہے جو الا اور جمت والا ہے۔

لیکن اس سے مراد وہ شخصی حالات ہیں جو امور دین اور مصالح ملت میں مؤثر نہ ہوں ورنہ فریضہ امر معروف اور نہی مکر کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ اور معاشرت کی اصلاح، معائب کے ازالہ اور مکرات کے ابطال کے لیے کون ساہتھیا رہارے پاس ہوگا؟ اگر ہمارے عظمائے محدثین صدیث میں رواۃ کے معائب واخلاق کی تقید نہ کرتے اور حق کے مقابلہ میں بڑے برے ارباب عمائم اور جبابرہ محکومت کے وروقوت سے مرعوب ہوجاتے تو مقابلہ میں بڑے برے ارباب عمائم اور جبابرہ محکومت کے وروقوت سے مرعوب ہوجاتے تو

کیاآج، مارے پاس اقوال حقد کے بجائے صرف روایات کاذبہ کا ایک ڈھیر نہ ہوتا؟

اس سلسلہ میں ہم کو میجی بالا علان کہنا چاہیے کہ سب سے پہلی ہتی جس سے سب کے افعال کی سب سے پہلے تنقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے تنقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے نقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے ندمت کرنی چاہیے، وہ خود اپنی ہتی ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو میدان قال میں دخمن سے انتقام لے۔ جب تم کسی دوسرے کی اخلاقی صورت کی جو کر سے ہواو قدر ااپنے دل کے آئینہ میں بھی و کھے لوکہ خود تمہاری صورت تو و لیی نظر نہیں آتی ؟ جب حق کے اظہار کے لیے تمہاری زبان دلائل کا انبار لگار ہی ہوتو جھا تک کرد کھے لوکہ کہیں جب حق کے اظہار کے لیے تمہاری زبان دلائل کا انبار لگار ہی ہوتو جھا تک کرد کھے لوکہ کہیں

تمہارے خرمن دل میں توبیاس موجود نبیں ہے؟ کیونکہ:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ١) كيول كبتے ہوچوتم خودكرتے ہيں؟

آتًا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمُ (بقره: ٢١) تم دومروں كوتونيكى كى بات بتاتے ہوليكن خودائي كو بمول جاتے ہو؟

عربی آیت لکھنی ھے اصل سے خداکویہ بات ہایت ناپند ہے کہ جوتہارا قول ہودہ فعل نہو۔ خداکویہ بات ہایت ناپند ہے کہ جوتہارا قول ہودہ فعل نہ ہو۔ یَقُو لُونَ بِا فُو اهِهِمْ مَا لَیْسَ فِی قُلُو بِهِم (۱۹۸:۳) منہ سے دہ بات کہتا ہے جواس کے دل میں نہیں ہے۔

اس کے مسلمان کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ وہ زبان سے جس کا اقرار کرتا ہودل سے اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، ورنہ وہ منافق ہے جو:۔

#### حريت رائے اور قول حق کی تعریف

حریت رائے اور تول تی کیا ہے ہے؟ اس کا جواب آیات سابقہ نے بتایا ہے۔

یعنی جو بات حقیقتا سیحے ہو۔ دل ہے اس کا اعتقاد، زبان ہے اس کا اقر اراور ہاتھ ہے اس پر

عمل ۔ اگر غلطی ہے تی کی ماہیت اس سے تنی ہوتو جب اس کا علم ہوا پی غلطیوں کا اعتراف

کر لے ۔ غیرا گراس تی کا معارض اور اس صدافت کا دغمن ہوتو اس کی عظمت و جروت ہے

اس کے ہاتھ میں رعشہ، اس کے پاؤں میں لغزش، اس کی زبان میں لکنت اور اس کے قلب

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی زبان تی کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی زبان تی کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ سوسائٹ کی شرم اور اقارب وا حباب کی حبت اس کی زبان تی کو اور اس کے

میں خوف نہ ہو ۔ دولت و مال کی حرص اور عزت و جاہ کی طلب اس کے

ہوا ہے تھا نی کے سے سے صور نہ ہو۔ رضائے غدا اور طلب تی کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوا ہے نفسانی کے سے سے صور نہ ہو۔ رضائے غدا اور طلب تی کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ

ہوا ہے نفسانی کے سے سے میں شرک ہے:

وان الشرك لظلم عظيم.

#### برمسلمان كوفطرتا آزاد كواور حق برست مونا جايي

ہرمسلم موحد ہے اور ہرموحد آستاندا حدیت کے سواتمام آستانوں سے بنیاز اور واحد القہار کے سوا ہر ہستی سے بے خوف ہے، اس لئے وہ فطر تا اپنے کسی قول وفعل ہیں آزادی وحق کوئی سے نہیں ڈرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھو کہ بیے فاک نشیں قیصر وکسری کے دربار میں بے دھڑک جاتے ہیں اور قاقم وحریر کی مسندوں کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحریر کی مسندوں کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحریر کی مسندوں کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم وحریر کی مسندوں کوالٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور قاقم اور کی گائی اور کھوڑوں کے سموں جاتے ہیں۔ وہ فرش دربار جو وہ وایران کا سجدہ گاہ تھا، برچھی کی انی اور کھوڑوں کے سموں

ے ان کے جبروت واستبداد کے پرزے اڑا دیئے گئے۔جن درباروں میں زبان کی حرکت بھی سوءادب تھی، وہاں حمایت تل کے لئے ٹوٹے ہوئے قبضے اور چیتھروں سے بندھی ہوئی تكوارجنبش مين آجاتى بإاور چركيون ايهانه موجبكه ايك موحد كااعتقاديه بكه:

لا نافع ولا ضار الاٰالله.

خداکے سوانفع وضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔

ہرمسلم خدا کا گواہ صادق ہے

مرسلم خدا کی طرف سے دنیا میں ایک گواہ صادق اور شاہر حال ہے کہ: وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا كُم أُمَّةً وُسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَى النَّاس (۱۳۳:۲)

خدانے تم کوایک شریف توم بنایا ہے تا کہ لوگوں پر گواہ رہو۔

کیااس سے زیادہ کوئی بدبخت ہوسکتا ہے، جس کو خدانے محکمہ عالم میں اپنی طرف سے کواہ بنا کر بھیجا ہواوروہ اس حق کی کوائی سے خاموش رہے یااس کے اخفا کی کوشش کرے؟ وَمَنُ اَظُلُمَ مِمَّنُ كَتُمَ شَهَادَةً عِنْدة مِنَ اللَّه (٢:٠٠٠) اوراس سے برد حرکون ظالم ہوگا، جس کے یاس خداکی کوئی کوائی ہواوردہ اس کو چھیا ہے؟

كيونكمسلم كے خدا كا كلم ہےكہ:

كَاتَكُتُمُو الشُّهَادَةَ (٢٨٣:٢)

شهادت رتاني كااخفانه كرو

ادائے شہادت رہائی اور حربیت رائے ایک شے ہے یں جو خص شہادت ربانی کا اخفانبیں کرتا اور خدا کی طرف ہے جوعلم اس کے قلب میں القاکیا گیا ہے وہ علی الاعلان اور بلاخوف لومتہلائم اس کا اظہار کرتا ہے، وہی ہے جس کو ونياصا دق السله جسه، مستقل الفكر، حسر السطسميس اور آزاد كومبتى بـ يركيا جوش حــرالمهضميس اورآ زادگونيس،وه،وه نبيس جوشهادت كوچھيا تاہےاور حق كى گواہى ـــ اعراض كرتاب؟ حالا نكه وه وجودا قدس جوعالم الغيب والشهادة هي، بتفريح فرما تاب: يَانَيُهَاالَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْعَلَى ٱنْفُسِكُمُ ٱ وِلُوَالِدَيْنِ وَالَّا قُرَبِيْنَ جَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً اَوُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوُلْسَى بِهِـمَـاقف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوْى اَنُ تَعُدِلُوُاجِ وَإِنْ تَلُوَّا اَوْتُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرًا (٣: ١٣٥) مسلمانو!انصاف پرمضبوطی سے قائم رہواورخداکی طرف سے تن کے شاہر رہو، کوب شہادت خودتمهاری وات کے یاتمهار ہے اعزه وا قارب کے خلاف ہی کیوں ندہواور وه خواه دولت مند ہوں یا فقیر،ادائے شہادت میں ان کی پروانہ کر د کہ خداد دنوں کوبس كرتا باورنتيع موكرت سے الحراف كرو۔ اكرتم بالكل الحراف كروك ياد في زبان سے شہادت دو کے تو جان لوکہ خداسے کوئی امر مخفی نہیں ، وہ تمہارے ہمل سے واقف ہے۔ الله اكبر! آج مسلمان خدا كے استے بڑے فرض كو بھولے ہوئے ہيں! وہ مسلمان جن كوصرف ايك سے ڈرنا تھا، اب ہرايك سے ڈرنے لگے ہیں۔ وہ اظہار حق میں وولتندے ڈرتے ہیں کہ شایداس کی جیب کرم بار کی چند چھینیں ہارے دامن مقصود میں مجھی پڑجائیں!اے دولت کے دیوتاؤں ہے ڈرنے والو! کیاتم تک رزاق عالم کا پیفرمان

نَحُنُ نَوُزُقُکُمُ وَ إِیَّاکُم (الانعام)
ہم ہیں جوان کواورتم کو،دونوں کورزق پہنچاتے ہیں؟
وہ حمایت حق کے لئے کمزوروں کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اے کمزوروں کی مدد نہ
کرنے والو! جانے ہوکہ کمزوروں کاسب سے بڑا مددگار کیا کہتا ہے؟

وَ نُرِيُدُ أَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضَعِفُوا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَرِيْنَ! (٥:٢٨)

ہم ان لوگوں پراحسان کرتا جائے ہیں جود نیا میں کمزور سمجھے گئے اور انہیں کواب دنیا کا \* پیش رواور زمین کا وارث بنا کمیں گئے۔

وه حکومت کی تکوار ہے ڈرتے ہیں۔گراے حکومت کی تکوار ہے ڈرنے والو! کیاتم نے نہیں سنا کہ تق پرستان مصر نے فرعون کوکیا کہا تھا؟

فَا قُضِ مَا آنُتَ قَاضِط إنَّمَا تَقُضِى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا (٢:٢٠)

توجو کرسکتا ہے وہ کر گذر اور تو بجز اس کے کہ ہماری اس ذلیل دینوی زندگی کوختم کردے اور کری کیاسکتا ہے؟

ہارادل کوں آ زاونیں؟ ہم ق کے کیوں حائی نہیں؟ ہم استقلال فکر کے کیوں حائی نہیں؟ ہم استقلال فکر کے کیوں طالب نہیں؟ تقلیدا شخاص کی زنجیروں کو کیوں ہم اپنے پاؤں کا زیور سجھتے ہیں؟ ہم طوق غلامی کو تمغائے شرف کیوں جان رہ ہیں؟ اس لئے کہ حسن اعتقاد کو ہم نے معصومیت کی سدرة المنتہٰی تک پہنچا دیا ہے، حالا تکہ ایک ہی ہے (یعنی خدا) جس کی ذات ہر نقص سے پاک اور ہر خطا سے مبرا ہے اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم ہنائی گئی ہوا ور ہر خطا سے مبرا ہے اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیا) جو گنا ہوں سے معصوم ہنائی حق ہواں سے کہ غیر کی جماعت ہے رابعتی کو مسلوب کرلیا ہے، حالا نکہ وہ جو سرا پا حجت ہے، اس کی رضا جوئی میں ہر محبت غیر ہم رہ یہ عداوت ہے اور اس لیے کہ ہم ونیا کے ذرہ ذرہ سے خوف کرتے ہیں حالا نکہ ایک ہی ہے جس کا آسان وز مین میں خوف میں جو سے دیا کے ذرہ ذرہ جود نیا کے ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور اس لیے کہ انسانوں سے ہم کو طمع خیر ہے، حالانکہ خیر کی بخیاں حرف ایک ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

ہم کواکٹر عداوت اور ضد بھی حق بنی سے محروم کردیتی ہے۔ حالانکہ مسلم کا دل حق پرست اپنفس سے بھی انقام لیتا ہے اور حق کے لیے دشمن کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ موالع حق گوئی

ہم نے بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری زبان کوت گوئی ہے ہمارے یاؤں کوت طلبی ہے بازر کھتی ہیں؟ ناجائز حسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طمع اور عداوت ۔ قرآن مجید فیلی ہے بازر کھتی ہیں؟ ناجائز حسنِ اعتقاد ، محبت باطل ، خوف ، طمع اور عداوت ۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات میں نہایت شدت کے ساتھ ان مواقع حریت اور عوائق حق کو بیان کیا ہے اور حدید کی کے کو کریم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟

ناجائزحسن اعتقاد

حسن اعتقاد کوئی بری شے نہیں ، کین انبیاعلیم اللام کے سواجو سفیر اوامر ربانی ہیں ،
کسی انسان کو اتنار تنبر وینا کہ اس کا ہر تول وفعل آئین تنلیم اور معیار صحت ہو، در حقیقت شرک فی النبوت ہے۔ اعیان کرام کی عزت انسان کا ایک جو ہر ہے ، لیکن یہ حق کسی کوئیس پہنچتا کہ وہ ہمارے قلوب پر اس حیثیت سے حکمرانی کریں کہ وہ انسان کی ایک انوع ہیں جن کے احکام دائر ہانقاد سے خارج اور ضعف بشری سے مبراہیں اور اگر میر ہج ہے تو پھراس میں ماعلان ہے کہ:

ان الحكم الالله (۸:۲) حكومت صرف خداى كى سے؟

کیا خدانے ان نصاری کو جو پوپ اور سیسین کے احکام کو بلا جمت تنگیم کرتے ہے اور ان کے اقوال واعمال کو بری عن الخطا اور خارج از نفذ سجھتے ہتھے، یہ بیں کہا:

اور ان کے اقوال واعمال کو بری عن الخطا اور خارج از نفذ سجھتے ہتھے، یہ بیں کہا:

اِتَّ خَدُو اَ اَحْبَارَ هُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ (توبه: ۱۳)

نصاری نے خدا کوچھوڑ کرا ہے عالموں اور دا ہوں کو خدا بنالیا ہے۔

اوركياقرآن في الكوروت توحيدال طرح نبيل دى؟ قُلُ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ إلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا اَرُبَابًا مِّنُ دُون اللَّهِ (٣٠٣)

اے آسانی کتاب والو! آوا کی امر جوہم میں تم میں اصولاً متفق علیہ ہے، اس پڑمل کریں کہ ہم صرف خدا ہی کو پوجیس اور کسی کواس کا شریک نہ بنا کیں اور نہ خدا کوچھوڑ کریں کہ ہم صرف خدا ہا گئیں۔
کرہم ایک دوسرے کوخدا بنا کیں۔

ایک دوسرے کو خدابنا تا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اپنے تو اے فکر کو معطل کر دیں اور حق و باطل کا معیار صرف اشخاص معتقد فیہ کے غیر ربانی وغیر معصوم حکموں کو قرار دیدیں۔ ہماری تجھیلی چند صدیوں کا زمانہ ایک بہترین مثال ہے، جب ہم پر رعب ناموں سے مرعوب ہو جاتے تھے اور جب ہم حق و باطل کا معیار افراد کی شخصیت قرار دیتے تھے، تمام امور سے قطع نظر کر کے دیکھو کہ ہمارے علوم و ننون کو اس سے کتنا نقصان پہنچا؟ ہم علم و فن میں ہمار او جو د، مطل کر کے دیکھو کہ ہمارے علوم و ننون کو اس سے کتنا نقصان پہنچا؟ ہم علم و فن میں ہمار او جو د، مطل رہ گیا۔ زبا نیں تھیں لیکن ہولئے نہ تھے، دل تھے گر سیجھتے نہ تھے۔ قید تحریر میں جو چود مطل رہ گیا۔ زبا نیں تھیں لیکن ہولئے نہ تھے، دل تھے گر سیجھتے نہ تھے۔ قید تحریر میں جو چیز آگی وہ تنیخ کے لائق نہتی ہر کتا بی گاؤت جو کسی خالق ممکن کی طرف منسوب تھی ،صدافت و معصومیت کا بیکر تھی۔ ہر سابق العہد و جود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آئوا پر عکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق العہد و جود انسانی ، بعد کے آئے والوں کی عقول و آئوا تھا، حکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق العرب کا تھم اس قدیم ہستی سے تھم کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا، حکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق ہستی کے تھم کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا، جس کی شان ہے کہ:

لا یَاتِیهِ الْبَاطِلِ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ (۳۳: ۱س) باطل نداس کے آمے آسکتا ہے اور نداس کے پیچھے آسکتا ہے۔

اس کا نتیجدید مواکه بهارا برعلم ون دست شل بهوکر ره گیا- بهلول نے جو پچھاکھا، بعد والے اس کا نتیجدید بهوا که بهارا برعلم ون دست شل بهوکر ره گیا- بهلول نے جو پچھاکھا، بعد والے اس برایک حرف نه برد ها سکے۔ پھر کیاا گرا یک فقیدتا تار خانید کو، ایک طبیب سدیدی و

قانون کو،ایک نحوی کافیہ و مفصل کو،ایک متکلم مواقف و مقاصد کو،ایسی کتاب فرض کرتا ہے کہ باطل جس کے آگے ہے نہ بیجھے۔نہ دا ہے ہے نہ با کیں، تو کیا بیشرک فی القرآن نہیں اور ہم نے ان کے مصنفین کوالیی ہستی نہیں تتلیم کرلیا، جن کوقر آن پاک نے کہا ہے: ہم نے ان کے مصنفین کوالی ہستی نہیں تتلیم کرلیا، جن کوقر آن پاک نے کہا ہے: اربابا من دون الله (۲۳:۳)

ہماری گذشتہ چہل سالہ عمر جو ہماری قومیت کا دور طفولیت تھی ، بدترین زمانہ استبداد اور بدترین مثال حسن اعتقادتھی۔ ہم ہر تیز زبان کو صلح اکبرادر تیز روکور ہبر سمجھتے تھے اور اس کے ہر تھم وفر مان کو اسی خشوع وخضوع کے ساتھ تسلیم کرتے تھے، جس خشوع وخضوع کے ساتھ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یمبود و نصاری اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو بید عوت الہٰی دیں:

تَعَالُوا اللّی کَلِمَةٍ سَوآءِ بَیْنَا وَ بَیْنَکُمُ الّا نَعُبُدَ اللّه وَ لا نُشُرِک بِهِ شَیْنًا وَلا یَتْخِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ (۱۳:۳) بِهِ شَیْنًا وَلا یَتْخِذَ بَعُضَنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ (۱۳:۳) اسے کتاب والو! آوایک امرجوہم میں منفق علیہ ہے، اس پڑمل کریں اور وہ یہے کہ غیر خدا کی پستش نہ کریں اور نہ اس کے حکم میں کی وشریک بنا کیں اور نہ خدا ہے حقیق فیر خدا کی پستش نہ کریں اور نہ اس کے حکم میں کی وشریک بنا کیں اور نہ خدا ہے حقیق کی چھوڑ کرایک دو سرے کو خدا بنا کیں۔

محبت باطل

ونیامی محبت باطل سے بردھ کر پائے تن کوش کے لیے کوئی سخت زنجیر نہیں کہ:

حبك الشئ يعمى ويصم. (حديث صحيح)

محبت باطل قبول حق سے آتھوں کو اندھا اور کا نوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے نفس کومجوب رکھتے ہیں اس لیے ہم اپنے نفس کے مقابلہ میں شہادت حق سے عاجز ہیں۔ ہم عزیز واقارب سے محبت باطل رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف حق کے لیے گواہی دیئے ہم آ مادہ نہیں ہوتے حالا نکہ اس شاہر حقیقی کا فرمان ہے:

وَ إِذَا قُلُتُمُ فَاعُدِلُوا وَ لَوْكَانَ ذَا قُرُبِي (١٥٢:١) جب بولوانساف كى بات بولوا گرچتم بارے كى عزيز كے خالف بى كيوں نهو۔ يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْآ قُرَبِيْنَ (٣: ١٣٥)

اقارب کے مقابلہ میں بھی انصاف پرمضوطی سے قائم رہواور خدا کے کواہ بے رہو۔

اس کے سرگروہ احرار اور سرخیل قائلین حق وہ ہے جواس راہ میں اثر محبت سے سے سور نہیں ، جوان علائق ظاہری سے آزاد ہے ، جوا پنا سرحق کے سامنے اس طرح جھکا ویتا ہے ، جس لیتا ہے جس طرح استے اس طرح وہ غیر کا سر جھکا ہوا ویکھنا چا ہتا ہے ۔ کتنے انسان ہیں جو جادہ حق گوئی میں خطرات و شدا کہ سے نہیں ڈرتے ؟ اور کتنے ہیں جو آزادی حق کے لیے اپنی جان فدید میں وینے کے شدا کہ سے نہیں ڈرتے ؟ اور کتنے ہیں جو آزادی حق کے لیے اپنی جان فدید میں وینے کے لیے تیار ہیں ، کیکن اس آیت پاک نے صدق پسندی اور حریت پرسی کی جوراہ قرار دیدی ہے اس پر چلتے ہوئے اکثر یاؤں کا نپ میں اور اکثر دل بیٹھ گئے ہیں :

فان ذلك هو البلاء المبين.

کیونکہ بیرسب سے بڑی آ زمائش ہے اس آ زمائش میں جو پورا از ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہو، وہی میدان حریث کاشہروارا ورمعر کہتی صدافت کا فاتح ہے: دِ جَالٌ صَدَقُولًا مَا عَاهَدُ وُ اللَّهُ عَلَيْهِ (۳۳: ۳۳) یمی وہ لوگ میں جنہوں نے خدا ہے جوعہد کیا تھا اس پر پورے از ہے۔

خوف

ہم غیرے ڈرتے ہیں اور ڈرگر حق کی گوائی سے باز آجاتے ہیں، حالا نکہ ایک ہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، کیا ہمارا میا عقاد نہیں کہ دنیا کی ہر چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں خدا کی تخلوق ہے؟ دلول کی عنان حکومت صرف ایک کے ہاتھ میں ہے:

و هوا لقاهر فوق عباده .

. اوروه جدهر جا متا ہے اس کو پھیردیتا ہے۔

يقلب كيف يشاء.

پھر کیوں ہمارے دل اپنے ہی جیسی بے بس اور بے اختیار مخلوق سے ڈرجاتے ہیں ؟ہم مصائب سے ڈرتے ہیں کیکن کیا ہمارا ایراع تقادنہیں کہ:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. (١١ ٢٣١) برمصيبت خداى كَعَم سے آتى ہے؟

ہم مورت سے ڈرتے ہیں چرکیا ہمارابیا کیان ہیں کہ:

إِذَاجَاءً أَجَلُهُمُ لا يَسْتَقُدِ مُونَ وَلا يَسْتَا خِرُونَ (١٠١٠م)

جب موت آتی ہے توند آ کے برص کتے ہیں ندیجھے۔

اور جوراه صدافت پرسی میں مرجاتے ہیں۔وہ مرتے کب ہیں؟ وہ تو فانی زندگی

چهوژ کردائی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔کیاتم اس کومرنا کہتے ہو؟ نہیں:

لَا تَـقُـوْ لُـوَا لِـمَـنُ يُـقَتَـلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ اَمَواتَ. بَلُ هُم

أَحْيَاءً (١٥٣:٢)

شهدائے راہ غدا كومرده نهكيو، وه تو زنده بيں۔

وہ دنیا ہیں بھی زندہ ہیں۔قوم ان کے نام کا ادب کرتی ہے، دنیاز بان احترام سے
ان کا نام لیتی ہے، تاریخ ان کے نام کو بقائے دوام بخشتی ہے۔وہ ندصرف خود ہی زندہ ہیں
بلکہ ان کا مسیحانہ کا رنامہ دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے (باذن اللہ) قوم ان کے مرنے سے جیتی
ہے، ملک ان کی موت سے زندگی حاصل کرتا ہے کیونکہ:

يُنحُوجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وُ يُخوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْ (٩٥:١) فدام ده شے سے زندہ شے اور زندہ شے سے مردہ شے کو پیدا کرتا ہے۔

وَ تَخْتُنَى الْنَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْتُسَاهُ (۳۲:۳۳) (پھر) کیاانسانوں ہے ڈرتے ہو؟ حالانکہ سب سے زیادہ خدا کواس کاحق حاصل ہے کہاں ہے تم ڈرو!

وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلَحْت وَ هُوَ مُؤمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلُماً وَ لاَ هَضُماً (١١٢:٢٠)

> اورجونیکوکارادر باایمان ہےاس کوسی ظلم و ناانصافی سے ڈرنانہ چاہیے۔ طمع

سالک راہ حریت وصدافت کے پاؤں میں اس کے دشمن لوہے کی زنجیریں ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آئندہ کے منازل طے نہ کرسکے، لیکن اکثر ایسایہ زنجیر لوہ کی جگہ سونے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طلسمی زنجیر کو دیکھ کر راہ درسم منزل صدافت پرتی ہے بخبر ہو جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمیں کے ہاتھ سے لے روٹر جا تا ہے اور مسکرا تا ہوا خود دشمیں کے ہاتھ سے لے کرا پنے پاؤں میں ڈال لیتا ہے۔ یہ طلسمی زنجیر کیا ہے؟ ایک ہوئی جاہ!

لیکن آہ! کس قدر دنی الوجوداور کم ظرف ہے وہ انسان ، جو صرف حب مال اور الفت ذر کے لیے خدا کی مجت کو تھکرادیتا ہے اورا یک فانی شے کے لیے حق وصدات کی باقی اور لاز وال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ چا ندی سونے کے سکوں کواگر خدا کے لیے اور الاز وال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ چا ندی سونے کے سکوں کواگر خدا کے لیے اور اس کی سچائی کے ساتھ والیس دلاسکتا ہے، پرجس خدا کی محبت کو دولت کے لیے کھوتا ہے، وہ تو اسے دولت نہیں دلاسکتی؟ پھرانسانیت کے لیے کیسی دردائیز موت ہے کہ انسان آسان کی سب سے بڑی عزت کو زمین کی سب سے حقیر شے کے لیے کھودے؟

وہ دولت اور دولت کے کرشے جس سے طمع کی لعنت اور لا کے کی پھٹکا رنگلتی ہے، کیا ہے؟ کیا انسان کی عمر کو بڑھا دینے والی اور عیش حیات کوموت کے ڈرے بے پروا کردیئے والی ہے؟ کیا وہ زندگی کی تمام مصیبتوں کا علاج اور انسان کی تمام راحت جو ئیوں کا وسیلہ ہے؟ نہیں!ان میں سے کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے۔ چاندی اور سونے کے کل سراؤں میں رہنے والے بھی ای طرح موت کے بنچہ میں گرفتار، مصائب حیات کے ججوم ہے محصور، تکلیف اور دکھ کے جملوں سے زخی اور تڑ ہا اور بے چینی کی چینوں سے المناک و کھے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک فقیر ومفلس فاقہ مست، یا ایک پتوں کے جھونپڑے میں بیاری کے دن کانے والات جو بیکس مسکین!

پھرکیا ہے جس کے لیے تن کی عزت کو بر ہا داور خدا کی صدافت کو ذکیل کیا جاتا ہے ؟ وہ کوئی ایسی طافت ہے جو خدا کو چھوڑ کر ہم حاصل کر لیس گے ؟ رو پیپر نہ تو ہمیں زمین کی رسوائی سے بچاسکتا ہے اور نہ آسان کی لعنت سے ، گر حب زر سے فرض صدافت کی خیانت ہمیں دونوں جہان میں عذا ب دے سکتی ہے۔

کتنے بڑے بڑے تا جدار، پر بیبت فاتے ، عظیم الشان سپر سالار، تا مور محب وطن اور محبوب القلوب و ملت پرست انسان ہیں ، جن کے تن پرستانہ عزائم کی استقامت کو ای لعنت طمع نے ڈگرگا دیا۔ انہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی قوح اور دراصل اپنے فدا اور اس کی صدافت سے غداری کی اور دشمنوں کے لیے دوستوں کو، غیروں کے لیے اپنوں کو فلاموں کے لیے مظلوموں کو، بےرجم فاتحوں کے لیے بیکس مفتوحوں کو اور شیطان کے تخت کی فلاموں کے لیے مظلوموں کو، بےرجم فاتحوں کے دربار اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ ویا! تاریخ زیب وزینت کے لیے فدائے رحمان کے دربار اجلال کی عزت وعظمت کو چھوڑ ویا! تاریخ کے سب میشہ ناپاک سے مناصیہ سرگر شت پرخون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرستی کی ملعون نسل آغاز عالم سے ناصیہ سرگر شت پرخون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرستی کی ملعون نسل آغاز عالم سے ناصیہ انسانیت کے لیے سب سے بردا بے عزتی کا داغ رہی ہے۔

فی الحقیقت راہ حق پرتی کی سب سے بردی آن مائش جاندی کی چیک اورسونے کی سرخی ہی ہیں ہے اور اور تنہارا سرخی ہی میں ہے اور اگر اس منزل پرخطرے تم گذر محے تو پھرتمہاری ہمت بے پروااور تنہارا

عزم ہمیشہ کے لیے بخوف ہے۔ ہمی طبع کا خبیث دیو ہے جس کا پنجر بڑا ہی زبردست اور جس کی پکڑ قلب انسانی کے لیے بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے فرز ندان ملت سے غیروں کے آئے مخبری کرائی ہے۔ ہی پکڑ پکڑ کے ابنائے وطن کو لے گیا ہے اور غیروں کے قدموں پراخلاق کی ناپا کی اور جذبات کی کثافت کے کیچڑ میں گرادیا ہے، تاکر اپنے وطن، ابنی سرز مین ، اپنے فدہب، اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوی کریں! اس نے بڑے برٹ بڑے مدعیانِ خدمتِ ملک وملت کی برسوں کی کمائی ایک آن کے اندر ضائع کر دی ہے اور انہیں چار پایوں کی طرح گرادیا ہے تاکہ برسوں کی سجائی کو ایک لمحہ کی طبح برقر بان کر دیں۔ آہ! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے پاک جسموں، بڑی برٹ مقدی صورتوں، بڑے بڑا نام ممل والی کو ایک جسموں، بڑی بڑی مقدی صورتوں، بڑے بڑا نام ممل دوں کے اندر صلول کر گئی ہے اور فرشتہ سرتوں نے شیطانوں کے اور ملکوتی صفات ہستیوں نے خونو ارعفر یتوں کے سے کام کے ہیں!

وہ مقد س عالم جو کتب نقہ کو حیلہ تر اشیوں کے لیے النتا ہے، وہ مقتی شریعت جو جرائم
ومعاصی کو جائز بنادیے کے لیے ابلیسا نے فکر وغور کے ساتھ نگ ٹی پُر فریب تا ویلیس سوچتا ہے،
وہ واعظ جو سامعین کے آگے ان تعلیمات کے پیش کرنے سے گریز کرتا ہے جو ان کے
اعمال سینے کی مخالف ہیں ، وہ صاحب قلم جو اپنی حق پرستانہ خی کو نفاق آ میز نری سے اور
حریت خواہا نہ جہادی کو زمز مصلح باطل سے بدل دیتا ہے، آخر کس سحر وافسوں سے محور اور
کس دام سخت کا شکار ہے؟ کونسا جادو ہے جو اس پر چل گیا ہے اور خدا سے روٹھ کر شیطان
کریت کے آگے جدہ کرنا چا ہتا ہے؟ کونی قوت ہے جس کے آگے شریعت کے احکام جمیر
کافتو کی اور جن کا الہام برکار ہوگیا ہے؟

آه! كُونَى بَهِي مُرَضِع كَا أَسُون بِاطْل اور يَحْمَين مُرزر بِرِينَ، حب مال، جاه طبى كأمل المحر: أو لَنِكَ اللّذين آيَلُعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِنُونَ! مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنُ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ جَيَصُلْهَا مَذْمُوماً مَّدُحُورًا! (١٨:١٥)

جود نیا کے خیر عاجل کا طالب ہوتو ہم جسے جاہتے ہیں اور جتنا جاہتے ہیں ای دنیا میں دنیا میں دنیا میں دستے ہیں ای دنیا میں دستے ہیں ہمرآ خرکاراس کے لیے جہنم ہی ہے جس میں وہ تقیروز کیل ہوکررہےگا۔

#### عداوت

لین یادرے کہ جس طرح محبت آتھوں کو بصارت حق سے اندھا اور شنوائی صداقت سے بہراکردی ہے، بالکل ای طرح عداوت بھی آتھوں کوائدھا اور کانوں کو بہرا بنادی ہے۔ صداقت کی روشی نظر آتی ہے لیکن وہ نہیں دیکھا، حق کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لئند ہوتی ہیں منا ، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صداقت وحقیقت کا اعتراف کین وہ نہیں سنتا ، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صداقت وحقیقت کا اعتراف کر ۔ سفر حریت کی ایک پرخطراور دشوار رگذار منزل یہ بھی ہے جس کو صرف وہی قطع کر سکتا ہے جواس میدان کا مرداور اس معرکہ کا بہا در ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ دشوار ہے کہ اپنی ماسی کے ایم یہ دشوار ہے کہ اپنی ماسی کی تھی اور سے کہ اپنی کی دائے اور سے کہ اپنی دشت و نہان سے اقرار کرے۔ اور سے کہ اپنی دست و نہان سے اقرار کرے۔

لیکن مسلم ومومن زندگی کے فرائض حریت کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہا گرانصاف و عدل اور حق وصدافت اس کے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھی ہو، جب بھی اس روح ایمان کے لیے جواس کے ساتھ ہے، اپناسر نیازاس کے آگے جھکادے کہ:

درمع الحق كيف مادار.

يَّانَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَرْمِيْنَ لِلْهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِز وَلاَ يَجْرِ مَنْ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُواط اعْدِلُواقف هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوى ذِ (وَاتَّقُوا الله) (بريك والى آيت اصل يُن بين ہے) ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرُم بِمَا تَعْمَلُونَ (٥: ٨) مسلمانو! خدا کے لیے آ مادہ اور حق کے لیے گواہ رہو! دیکھوکسی قوم کی عدادت در شمنی تم کوحق وعدل سے کہیں ہاز ندر کھے ۔ حق وعدل سے کام لوکہ وہ تقویٰ سے قریب تر ہے ا اور خداتمہار ہے! عمال سے خوب واقف ہے

کیااس کے بعد بھی کسی مسلمان کوعداوت وکینہ پروری اعتراف حق سے بازر کھ سکتی ہے؟ اگرر کھ سکتی ہے تو وہ خصائص وامتیازات اسلام سے تحروم ہے۔

#### خلاصهمطالب

ان تمام مباحث کا بتیجہ یہ ہے کہ ہر حقیقی مسلم کا وجود دنیا میں جن کی شہادت اور حریت کا نمونہ ہے۔ نہ تو ناجائز حسن اعتقاداس کی عقل صدافت شعار کوسلب کرسکتا ہے نہ محبت اس کوحق کوئی سے اندھا اور بہر ابناسکتی ہے نہ خوف جان و مال اس کوحق سے بازر کھسکتا ہے اور نہ حرص وطبع اور حب زروجاہ کے سحر ہے محور ہو کر مشکر صدافت ہوسکتا ہے نہ بی کسی کی عداوت و دشمنی سلوک راہ حق میں اس کے لیے زنجیر پاہوسکتی ہے۔ وہ حق کا شیدا ہے اور حق کا اللہ ، وہ حریت کا دلدادہ اور حریت کا جویا ہے ، وہ ہر جگہ ، جنہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے لیے جاتا ہے اور جس طرح وہ مطلوب حقیقی اس کوئل سکتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے ایک مسلم کی شان میر ہے کہ اس کو ہمیشہ باطل سے نفر سے اور حق کی جبتو رہتی ہے۔ و نیا میں اس کی متاع مطلوب اور رمعثوتی اصلی ہے ایک اور حق کے موااور کوئی نہیں ہے۔

اگر آج ہم حقیق طور ہے مسلم ہوں، حق کے طالب ہوں، حریت کے دلدادہ ہوں۔ حق کے الدادہ ہوں۔ حق کے لیے اور اوائے شہادت کے لیے جو ہر مسلم کے وجود کا مقصد ہے، نہ تو ہم دوستوں کی محبت کی پرواکریں اور نہ جبابرہ حکومت کے جبروت وجلال ہے مرعوب ہوں۔ نفاق کا ہم میں وجود نہ ہو ۔ طمع وخوف ہماری استقامت کو متزلزل نہ کر سکے تو حسب وعدہ اللی اس کا نتیجہ یہ وگا کہ ہمارے تمام اعمال صالح اور ہمارے تمام گناہ مغفور ہوں گے:

يَّالَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَولًا سَدِيدًا • يُصلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمُ وَ يَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ (٣٣: ٧٠. ١٠)

مسلمانو! خدات ورواور كي بات كروات كرفداتها درا عالم ال كوصالح كرو دو وتهما درا مناه بخش و درواور كي بات كرواة منها درا عناه بخش و درواور كي بات كرواة منها درا مناه بخش و درواور كي بات كرواة منها درا مناه بخش و درواور كي بات كرواة منها درا مناه بخش و درواور كي بات كرواة من المنافرة بالمنافرة بال



### احاديث وآثار

قال النبى (صلى الله عليه وسلم) من راى منكم منكرا فلينكر بيده ومن لم يبستطع فبلسانه و من لم يستطع فبقلبه و ذلك

اضعف الايمان (الترمذي و المسلم)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: جومسلمان کسی برائی کودیکھے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زورے اسے مٹادے۔ اگریہ نہ ہوسکے تو زبان سے بُرا کیے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے براسمجھے اور پیضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔

محند شخصمون میں تصریحات قرآنی کی بنا پرہم نے ایک اجمالی نظر حریت وفرائض حریت پرڈالی تھی۔ آج احادیث وآٹار کی بعض اہم تصریجات پیش کرنا جا ہے ہیں۔

#### سوسائني اورامر بالمعروف

ایک تی گواور راستباز انسان، ہیئت اجھائی اور مجتبع انسانی (یعنی سوسائی) کا محافظ اور گران کار ہے، اگر ملک و حکومت کو حفظ امن اور تہدید اشرار کے لیے پولیس کی ضرورت ہے، تو یقینا مجتبع انسانی اور ہیئت اجھائی کے بدکار اور شریبستیوں کی تہدید و تخویف کے لیے حق گواور راستباز انسان جن کی آ واز حق گو ولوں کو تقرا دے، جن کی راستبازی شریوں کو مرعوب کر دے، جن کی صدات شعاری مبتلایان اعمال سید کے لیے ایک صدائے تنبید ہو، جو عملاً اس عقیدے کی تصویر ہوں کہ ہر منبیل اور تاریکی میں ایک ایسا حاضران کے پاس موجود ہے جو بھی غائب نہیں ہوتا اور ہر پردے اور دیوار کی اور دیوار کی اور دیا ایک ایسا خاطر آئیس دیکھر ہا ہے جس کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہو سکتے:

ان ربك لبا لمرصاد!

افسول باس بنيت اجتماعي براور بزارحيف باس مجتمع انساني بر، جس بين كمى حق گو اور استبازروح كاوجود نه بو، جس كى آ وازسوسائل كے ليے باعث حفظ امن اور موجب قلع وقع مفاسد وضلالت نه بو اس كى بلاكت نزديك آئى اوراس كى بربادى كون قريب آگئے:

عن ابى بكر رضى الله عنه: انى سمعت رسول الله يقول ان
المنساس اذا رأوا السطالم فلم يا خذوا على يديه او شك ان

يعمهم الله بعقاب منه (رواه الترمذي)

ابو بمرصد بق رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ لوگ جب سنا ہے کہ لوگ جب خدا اپنا کہ لوگ جب خدا اپنا عنداب ان سب پرنازل کرے گا۔

راست بازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر

قوموں کی حیات و ممات سوسائٹی کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائٹی کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائٹیوں کی زندگی و بربادی افراد کے صلاح و فساد اور معاشرت و اخلاق پر بنی ہے۔ اخلاق وآ داب معاشرت کی گران ومحافظ صرف دوہی چیزیں ہیں:

خثیت الهی اورخوف انسانی \_مبارک بیں وہ جن کے قلوب خثیت الهی کے نشین بیں اور ہرحال میں ان آئھوں کو دیکھتے ہیں جو تاریکی وروشنی دونوں حالتوں میں بکساں دیکھنے والی بیں اور جوخلوت وجمعیت ، دونوں میں بکساں نظرر کھتی ہیں!

لیکن وہ جوخشیت البی ہے محروم ہیں ،ان کا نگران اعمال کون ہوگا؟ اگران میں کوئی راستہا زمیں ،اگران میں وہ بیں جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام ویتا ہے، تو پھران شریر روحوں کو ہدایت پر مجبور کرنے والی قوت اور کون ہوسکتی ہے؟ پس ضرور ہے کہ کہ

ہر جماعت میں نوع انسانی کے ایسے سے خدمت گذار موجود ہوں جو ہر باطل وضلالت کو ہاتھ ہے مٹادینے پر آمادہ ہوں۔ یہ نہ ہوں تو وہ ہوں جوان کوزبان سے برا کہہ کر ہدایت کرتے ہوں۔ اگرایے بھی نہ ہوں تو پھر غضب اللی کی روک ، انسانیت کے بقا اور فطرت کے غصہ سے بہتے کے لیے کم از کم ایسے تو ہوں جو طاقت اور اختیار نہ پاکرول ہی دل میں برائی کو براسم جھیں اور اس طرح برول میں رہیں، پرنیکی کے لیے برول سے اپنے تیک الگ کر ایس معنی ہیں مسلم اور تر ذی کی اس مشہور صدیث مقدس کے کہ:

من رای منکم منکر افلینکره بیده و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبلسانه و من لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان (رواه الترمذی) جوملمان کی برال کود کیے وہ اے اپنم اتھ کے زورے مٹادے۔ آگریہ نہ ہو سکے تو زبان سے برا کے آگریہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا سمجھے۔ گریہ پست ترین درصا کان ہوگا۔

#### فرد کی محبت اور قوم سے عداوت

جولوگ جن گوئی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے بدکار انسانوں کے دل و کھتے ہیں اور خائنین ملت کو ہرا کہنا ہرا جانتے ہیں کہ اس سے بعض گنہگار ان ملت کے دلوں میں میں اٹھتی ہے۔ کیا انہیں ینہیں معلوم کہ چند بدکاروں اور گنہگاروں کے ساتھ محبت کرنا پوری قوم و ملک کے ساتھ عداوت کرنا ہے؟ کیا تم چپ رہ کر مالک مکان کے ساتھ وشنی نہیں کر رہے ہو کہ چو تقل تو ڑچکا ہے اور اندرداخل ہونا چا ہتا ہے؟ تم اس چور پر رحم کرتے ہواور مالک مکان کونہیں جگاتے گراس طرح صرف ایک مالک مکان کے ساتھ بی عداوت نہیں کرتے ہواور مالک مکان کونہیں جگاتے گراس طرح صرف ایک مالک مکان کے ساتھ ہی عداوت نہیں کرتے ہو! چور کی ہمت کوتم نے بود ھاوا دیا۔ خوف انسانی جو پہلے ڈرادی تی تھی اب نہیں ڈرائے گی!

تخشى كى تمثيل

تخشى جب ايك معصوم اورنيك كردارانسانوں كى جماعت كوليے ہوئے ساحل كى طرف آسته آسته آربی ہے توتم ایک خائن و گنبگارانسان کود مجھتے ہوکہ اپنی ناجائز عداوت کی بنا پرستی کے ایک سختے میں سوراخ کررہا ہے۔ لیکن تم ترس کھاتے ہواوراس کا ہاتھ نہیں كير تے۔كياس كا نتيجہ ينہيں كەا يك گنهگارانسان كےساتھ محبت كر كےتم سيروں قابل رحم اور نیک انسانوں کے ساتھ عداوت کررہے ہو؟ کیاتم یہ بچھتے ہو کہ شتی ڈوب جائے گی پرتم محفوظ رہو گے؟ دیکھو ہمہارار ہنمائے سفینہ نجات اپنی مبارک تمثیل میں کیابتا تا ہے؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدو دالله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فا صاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها ، فكان الذين في البحر اسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون علر الـذيـن اعلاها . فقال الذين في اعلاها لا ندعكم فتصعدون فتوذو نسنا فيقال الذين في اسفلها فانا ننقبهافي سفلها، فان اخمذوا عملي ايمديهم فمنعوهم، نجوا جميعاً، وان تركوهم غرقوا جمیعاً (رواه البخاری و الترمذی و احمد) ان لوگوں کی تمثیل جوحدود خدا ندی میں مداونت کرتے ہیں اور بے جارعابیت ،ایس ہے جیدایک جماعت جس نے ایک ستی میں حصد لگایا بعضوں کے حصے میں اوپر کا طبقه آیا اور بعضول کے حصے میں بنچے کا طبقہ۔ بنچے والے یانی وغیرہ کی ضرورت سے اوپر کے طبقہ میں جاتے تھے اور ان پرچھینیں ڈالتے تھے۔اس پراوپر والول نے کہا كراب بهم تم كواديرندآن في محرتم بم كوتكليف ببنجات بوريج والول في كها

اگرتم اور بندائے دو مے تونیج کے سختے میں ہم سوراخ کردیتے ہیں۔اب اگرلوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور ان کواس سے ہازر کھا توسب محفوظ رہیں کے اور اگر چھوڑ دیا توسب ہی ڈوب جائیں گے

## المم گذشته اورعذاب الهی

ا تم سے پہلے بھی دنیا میں قومیں بیدا ہوئیں اور اپنے اعمال سیند کی باداش میں آخر كارتباه وبرباد ہوكئيں ۔ان كے حالات وواقعات جارے لئے تازيانہ تنبيہ وعبرت ہيں، لیکن کیاتم نے بھی جائے کی کوشش کی کہان کی بربادی اور ہلا کت کا سبب کیا تھا؟ ایک قوم کے چندافراد پہلے عصیان الی ، خیانت ملی اور منافقت قومی کے مرتکب ہوتے ہیں ،قوم کے اہل دائش وہم اور ارباب ایمان واخلاص اگراسی وفت متنبہ ہوجائیں اور فرض اللی جوان کے ذمہ عا کد ہے اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں ،تو یقینا بیسل بلاچند لمحوں میں پھم جائے گا اور سفینہ نجات تو می ،غرق ہونے ہے محفوظ رہے گا،کین اگر سوءاعمالی نے بدیجتی اورسیدکاری نے سیکھیبی کی صورت اختیار کرلی ہے، تو ادائے فرض کی جگہ مسامحت ومساہلت کے لیے ، جو گنبگاروں کو بے باک اور بدکاروں کودلیر بنادے کی اوراس طرح اس تاریکی کاباریک بردہ جس نے پہلے صرف چند قلوب ہی کوفرض شناس ،اطاعت ربانی اور ایثار ملی سے محروم کیا تھا،اب اورزیادہ غلیظ وکثیف ہوجائے گا۔تا آ نکہ آنکھیں دیکھنے ہے،

ما تھٹو گئے ہے، یاؤں چلنے سے مجبور ہوجا کیں مے اور پھراس پر دہ ظلمت میں صاعقہ عذاب چک چک کراورکڑک کڑک کر ہلاکت کی خبر دے گا اور تمام توم برگر کےموت اور بربادی

بھیلادے گا۔ بی اسرائیل کی ہلاکت وہربادی کا افسانہ مے ناہے؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول مادخل النقص على بسنى اسرائيل ، كان الرجل يلقى الرجل ، فيقول يا هذا اتق الله و دع ما تضع فانه لا يحل لک ثم يلقاه من الغدولا يمنعه ذلک ان يكون اكيله و شريبه و قعيده ، فلما فعلوا ذلک ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال: لعن الذين كفر و امن بنى اسرائيل على لسان داؤد و عيسى بن مريم "الى قوله فاسقون "ثم قال و الله لتامرن بالمعروف و تنهون عن المنكر ، ولتا خذن على يدى الظالم ولتاطرنه على الحق اطراً و تقصر نه على الحق قصراً (رواه ابو داؤد)

آئضرت سلی الله علیه و مرفی نے فرمایا۔ سب سے بہلے بنی اسرائیل میں جوتق پیدا ہوا وہ بی قا کہ ایک شخص دوسر مے خف سے ملتا جو مبتلائے گناہ تھا اور کہتا کہ اے خف خدا سے ڈراور اس کام سے باز آ جا کہ تھے جا تزنییں۔ پھر جب اس گنہگار سے ملاقات ہوتی تو اسے گناہ سے روکنا ترک کر دیتا کیونکہ وہ اس کا ہم نوالہ وہم بیالہ ہوجا تا۔ جب بنی اسرائیل ایسا کرنے گئے تو خدا نے (اثر صحبت سے) ان کے دل کیساں جب بنی اسرائیل ایسا کرنے گئے تو خدا نے (اثر صحبت سے) ان کے دل کیساں کردیتے۔ پھر آئخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرآن کی بیر آ بیت پڑھی '' واؤداور میسی کردیتے۔ پھر آئخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرآن کی بیر آ بیت پڑھی '' واؤداور میسی کئے جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے تفرکیا'' پھر فرمایا۔ خدا کی شم تم اے مسلمانو! امر بالمعروف اور نبی عن المحکر کا فرض اوا کرواور فالموں کا ہاتھ پھڑ واور ان کوئی وانصاف پر چلنے کے لیے مجبور کرو!

پھرکوئی ہے جواس صدائے ق کو جو قلب نبوت سے اتھی اوراس زبان سے نکل جو:
"مایسطق عن الهوی" کی شہادت ربائی سے مقدس اور"ان هو الاو حی
یسو خسی " کی تو ثیق سے پاک گی تھی ، شئے اوراس اطاعت معصبت اوروفاداری ظلم
وعدوان کے پردہ فریب کو چاک کردے ، جس نے آج کروڑوں پیروان اسلام کی نظرول
سے خدااوراسکی عدالت کی صورت چھیادی ہے؟

کیاتم نہیں سنتے کہ اسلام کا دائی مقدس تم ہے کیا کہدرہا ہے اورتم کو قائم کرنے والا تم ہے کیا چاہتا ہے؟ کیا صاف صاف وہ نہیں کہتا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں حق اور عدالت پر چلنے کے لئے مجبور کرو؟ پھر کیاتم نے بھی اِن کا وہ ہاتھ پکڑا جو خدا کے بندوں پرظلم وجر کے لئے اٹھتا ہے؟ اور کیا بھی اپنے جہاد صداقت وحریت سے اِن کا مقابلہ کیا کہ وہ حق کی پالی سے باز آ جا کیں اور خدا کی پاک عدالت کے لئے مجبور ہوں؟ اگرتم مومن وسلم ہو، تو تم کو وہ ہونا چاہئے جنہیں اس تھم اللی کے تخاطب سے پاک بنایا گیا ۔ نہ کہ وہ جو کہ وہ ہونا چاہئے جنہیں اس تھم اللی کے تخاطب سے پاک بنایا گیا ۔ نہ کہ وہ جو کئے بنایا گیا ۔ نہ کہ وہ حق کے بنایا کی وفا داری کی لعنت سے ناپاک کئے گئے؟ تم حق کے کئے بناتھ کو محسیت کی اطاعت اور ظلم وعدوان کی وفا داری کی لعنت سے ناپاک کئے گئے؟ تم حق کے حتی بناتھ کو حق بنائے کے بور پین خدا کی مخضوب حق اور زبان کو وقف جہاد لسانی کردینے کا تھم دیا گیا ہے ۔ پس خدا کی مخضوب حرکت دینے اور زبان کو وقف جہاد لسانی کردینے کا تھم دیا گیا ہے ۔ پس خدا کی مخضوب ومرد دو قوموں کی طرح شیطانی وسوسوں کے ماتحت نہ آ واور اپنے کا موں کو انجام دو!

سچامسلم وہی ہے جواس محم پر عامل ہواوروہ ظلم پرست روح بھی مومن نہیں ہوسکت جو:
فاطر السموات والارضک ہے محم اور ختم المرسلین سلی الله علیہ وہ کا ہوت کو ہوت کو ہولا دے ہم سے پہلے جتنے برباد ہوئے ان کی بربادی صرف اس کا بینج تھی کہ انہوں نے اس محم الہی کو بھلا دیا اور ظالم سے دوست اور غاصب وجابر تو توں کے غلام بن گئے ۔ بی اس محم الہی کو بھلا دیا اور ظالم سے دوست اور غاصب وجابر تو توں کے غلام بن گئے ۔ بی اسرائیل کی رحمت لعنت سے بدل گئی اور سلیمان علیہ السلام کا تخت اور داؤ دعلیہ السلام کا بیکل خوں خوار ظالموں سے بھر کیا۔ بیسب کیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہ اھوں نے ٹھیک ٹھیک اس طرح خدا اور اس کے مقدس رسولوں کا محم حق پرتی وحق پڑوہی بھلا دیا جس طرح کہ اے اس طرح کہ اے دور فین کے سب سے بہتر انسانوں تم بھلارے ہو!!

اور اے علمائے امتِ محمد بیسلی اللہ علیہ وسلم! واے رؤسائے ملت اسلامیہ!!اٹھوکہ وقت آگیا، ہاتھ بڑھاؤکہ صدافت طالب اعانت اور اسلام اینے فرض کے لئے یکارر ہاہے

اسنو، صدائے حق کیا کہتی ہے؟ کیا علماء ورؤسائے بنی اسرائیل کی طرح تمھارا بھی ارادہ اس عہد شورو شریس خاموثی وسکوت کا ہے تا کہ تمام قوم کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہو؟ کیا تم سب سے پہلے اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ہوجس کے لئے تمام امت جوابدہ ہے؟ کیا شمصیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا گناہ اس کے عالموں اور پیشواؤں ہی سے نکلاتھا؟ آہ اسنو کہ مخرصا وق صلی اللہ علیہ کہا گیا ہو از پر کیف کیا کہدرہی ہے؟

## امر بالمعروف اوررشتهالهي

کیاتم اظہارت ،اعانت حریت اور اعلان صدافت میں ان ہے ڈرتے ہوجواس دنیا میں بڑے ہیں؟ آہ! نہ ڈرو کہ وہ آخرت میں چھوٹے ہوں گے۔کیاتم اس لیے ڈرتے ہوکہ تم چھوٹے ہو؟ مگریفین کرو کہ ستقبل میں تم ہی بڑے ہوگ ہوگ ہوگیاتم اس لیے تن سے بازر ہے ہوگہ انسانوں سے ڈرتے ہو،لیکن کیاتم انسانوں کے مالک ہے نہیں ڈرتے جس کا مقدس پیغامبر فرما تاہے؟

لا يحقرن احد كم نفسه ان يراى امر الله تعالى عليه فيه مقال فلايقول فيه فتلقى الله وقد اضاع ذلك فيقول الله ما منعك ان تقول فيه ؟ فيقول يارب خشية الناس فيقول فا ياى كنت احق ان تخشر (رواه احمد و ابن ماجه)

تم میں سے کوئی اپ آپ کواس امر میں تقیر نہ سمجے کہ وہ کسی بات کود کیھے جس کے متعلق اس کا فرض ہو کہ امرحق کوظا ہر کر سے حرائی کمزوری کے خیال سے چپ دہے۔
قیامت میں خدا کے روبرو جب حاضر ہوگا اور وہ اس موقع کو بھول چکا ہوگا تو خدا اس
سے پو جھے گا کہ تو نے کیوں رائی اور صدافت کی بات نہ کہی، وہ کے گا:" پروردگار!
لوگوں کے خوف سے 'خدافر ماسے گا' کیا خدا تیرے سامنے نہ تھا جس سے تو ڈرتا''؟

اس وقت کون ہوگا جو اس عرش جلال وقد وسیت کے آگے جھوٹ بول سے گا؟ اے وائے اس اعتراف پر، جب خجالت وشرمندگی کے ساتھ ہم اقر ارکریں گے کہ ہاں اے قادر علی الاطلاق! ہاں اے دانائے اسرار قلوب!! ہم انسانوں سے ڈرے پر تجھ سے نہ ڈرے ،ہم نے خلوق کے سامنے سر جھکایا پر تجھ سے سر بلندی کی ،ہم نے خل کو چھوڑ کر باطل کو سجد میں ایس ہے میں وی سے شاہ وکر تجھ سے سر بلندی کی ،ہم نے خل کو چھوڑ کر باطل کو سجد میں ایس ہوگئے۔

اس وفت کہا جائے گا کہ کیاتم نے میرے مناد صادق اور داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وائی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آ واز کونہیں سناتھا جبکہ کہا تھا کہ:

ایها الناس! ان الله تعالیٰ یقول: امروا بالمعروف و نهوا عن المسنکر قبل ان تدعونی فلا المسنکر قبل ان تدعونی فلا المیدکم، و تسالونی فلا اعطیکم، و تستغفرونی فلا اعفرلکم (رواه الدیلمی) لوگو! خدافرماتا ب: المی باتوں کا تیم کردادر بری باتوں سے منع کرد! قبل اس کے کیم یکاردادر بی نیکاردادر بی نیکردان بیم ماگوادر بی نددول بتم منفرت چا بهوادر بی منفرت ندکردن، ایکاردادر بی نیکرارتم نے امر بالعردف کا فرض ادانہ کیاتو بی اینارشتیم سے کا خاص ور بیت کا عاشق اس لیے برسلم کا فرض ہے کہ وہ حق کا طالب، باطل کا دیمن عدل وحر بیت کا عاشق اور جور ظلم سے منفر بور اس کا فرض ہے کہ طلب صدافت میں اپنے عزیز ترین سامان دور تو کو بی قار کرنے کے لیے تیار رہے حق پڑونی اور عدل دوتی اس کا جو برایمان اور حیات کو بھی ثار کرنے کے لیے تیار رہے حق پڑونی اور عدل دوتی اس کا جو برایمان اور

ال کے لیےروح اخلاص ہو۔ وہ راہ حق میں موت سے نہ ڈرے کہ بہی اس کی زندگی ہے اور سچائی کے عشق میں وہ سب کچھ لٹا دے جو آ دم کی اولا داس زمین پرلٹا سکتی ہے۔ بہی تعلیم ہے جو ہمارے معلم ربانی صلی اللہ علیہ وہ سے جمیس دی ہے:

تحروا الصدق و ان رأيتم فيه الهلكة فان فيه النجاة (رواه ابن ابي الدنيا مرسلاً)

رائی وصدق کوتلاش کرو، کو اس میں تمھارے لیے ہلاکت ہی کیوں نہ ہو کہ ای ہلاکت میں تمھارے لیے نجات ہے۔

کون ہے جواس ہلاکت کا طالب نہیں جوموجب نجات ہے؟ کون ہے جواس زہر
آلود پیالہ سے نفرت کرتا ہے جواس کی زندگی کے لئے آب حیات ہے؟ شہیدراہ جن پرتن نصرف تنہا زندہ ہے بلکہ وہ تمام قوم کوبھی زندہ کر دیتا ہے۔اس کے مردہ قالبوں میں روح حرکت کرنے گئی ہے اور اس کی بند رگوں میں خون حیات اپنی آ مدور فت شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیوں لوگ اس موت ہے ڈرتے ہیں؟ کیاوہ قوم کی زندگی کے آرز ومندنیس؟ کیا وہ حیات جاوید کے طالب نہیں؟

وہ خدا کی راہ میں ان انسانی بنوں ہے ڈرتے ہیں، جوسونے چاندی کی کرسیوں پر خدا بن کر بیٹے ہیں، جواپی فوج کی چندصفوں ہے قہرالی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جومعصوم جانوں کوظلم وقہر کی دیوی پر قربانی چڑھاتے ہیں، جو کمزوروں کوستاتے ہیں کیونکہ ان کے تالہ و فریاد کی ہے انہیں پیند ہے، جو بے گنا ہوں کوئٹل کرتے ہیں کیونکہ ان کے دہمن تشنہ کے لئے خون کے چند قطروں کی ضرورت ہے، جومصیبت زدوں کی فریاد نا پیند کرتے ہیں تاکہ ان کی محفل عیش وامن منغض نہ ہو۔ جومظلوموں پرظلم کرتے ہیں تاکہ ان کی مجلس عدالت دادری کے لئے زحمت کش نہ ہو۔

#### مقدس پیشین گوئی

لیکن ہرمسلمان کوآج یقین کرلینا جاہیے کہ اس کے پیغیبر مقدی صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنی است کے پاس اس موقعہ کے لئے ایک پیغام بھیج دیا ہے اور ٹھیک اس وقت کے لئے ایک پیغام بھیج دیا ہے اور ٹھیک اس وقت کے لئے اس کی زبان وی پیشین گوئی کمر چکی ہے:

انه سیکون علیکم ائمة تعرفون و تنکرون ، فمن انکر فهو بسرئ و مسن کسره فیقد سلم، ولکن من رضی و تابع هلک (رواه احمد و الترمذی)

عنقریب تم میں بعض افسر ہوں ہے جن کی بعض با تنیں اچھی ہوں گی اور بعض بری ، جس نے ان کو نہ مانا وہ بری ہوا اور جس نے نایبند کیا وہ محفوظ رہائیکن جس نے رضا مندی ظاہر کی اور متابعت کی وہ ہلاک ہوا۔

سیکون امراء فتعرفون و تنکرون، فمن کره بری و من انکر سلم . ولکن من رضی و تابع هلک. (رواه مسلم و ابو داؤد) عنقریب تم یل بعض ایسے حکام مول کے ، جن کی بعض با تیں اچھی اور بعض بری مول گی ، جوان باتوں کو کروه سمجے گاده بری موگا اور جوان کونه مانے گاوه محفوظ رہے گا۔ لیکن جوان باتوں کو پسند کر دے گاوہ بلاک متابعت کر دے گاوہ بلاک ہوگا۔

## الى جہاد في سبيل الله

پس کیا جوروظلم کی رضا اور باطل و مشرکی اطاعت کا ارادہ ہے؟ نہیں تم مسلم ہواور مسلم دنیا میں صرف اس لئے آیا ہے تا کہ عالم کو ہر طرح کے ظلم و فساداور عدوان وطغیان سے نجات دلائے، پس جس طرح کفارومشرکین نے اپنے اعمال سیر اور مقاصد شنیعہ سے دنیا کو جوروظلم سے بحر دیا ہے، اس طرح تم بھی اسے عدل وصدافت سے بحر دو۔ ہاں اے فرز ندان ابراہیم انٹھواوران ہیکلوں کو جن میں سنگ مرمر کے انسانی بت بیں تو ڈ ڈالو

اوراس منم آباد کے دصنم کبیر' کوجس کوتمھارے باپ ابراہیم نے اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ اپ براہیم نے اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ ان کی اپنے بندوں کو معبودان صغار کی تابی کا افسانہ سنا سکے ،سب سے پہلے تو ژوتا کہ وہ ان کی تابی کا فسانہ بھی نہ سنا سکے ۔قوت وضعف کا سوال نہ کرو کہ تم نہ تو پشہ سے کمز ورتر ہواور نہ وہ نمرود سے تو ی تر:

تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصى، و لقوهم بوجوه مكفرة، والتمسوا رضاء الله بسخطهم، و تقربوا الى الله تمهيس حاصل بالتباعد منهم (رواه ابن شاهين) فالمول عداوت ركوتا كه فداك مجت تهيس نفيب بوءان كماته تلخ دوئى

ظاموں سے عداوت رطوع کہ عدائی حبت میں صیب ہو، ان سے عدا روی اسے بیش آؤ تا کہ خدا سے نزو کی سے بیش آؤ تا کہ خدا کی رضافتہ ہیں حاصل ہو، ان سے دورر ہوتا کہ خدا سے نزو کی اوراس کی درگاہ میں تقرب یاؤ۔!!

میں بغض ونفرت اہل جوروظلم کے مناظر میدانوں میں و یکھنانہیں جا ہتا بلکہ دلوں کے کوشوں میں، آبادیوں میں و یکھنے کا طالب نہیں ہوں بلکہ قلوب کے خلوت کدوں میں:

وذلك اضعف الايمان.

اقسام جہاد

میں تم سے فتند کا طالب نہیں کیونکہ فتنہ خدائے اسلام کومجوب نہیں ہے۔ میں تم سے صرف قول حق کی درخواست کرتا ہوں کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے صرف کلہ حق کا طالب ہوں کہ وہی افضل ترین جہاد ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الجهاد الى الله كلمة

حق يقال لامام جائر (رواه احمد و الطبراني)

المنخضرت صلى الله عليه وسلم فرمات بين: خدا كے نزد كي سب سے محبوب جہادوو

"كلين" بجوس ظالم حاكم كسامن كهاجات\_

افيضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (رواه احمدو ابن

ماجه و الطبراني والبيهقي)

بہترین جہادوہ 'دکلمین' ہے جو کسی طالم سلطان کے روبروکہا جائے۔

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (رواه الترمذی)

جہادا كبريمى طالم حكران كة محانصاف وعدل كى بات كبنا ہے!

ریسی عالمگیر خلطی ہے کہ اسلام کے جہاد کو صرف جنگ و قبال ہی میں محدود سمجھا جاتا ہے؟ افسوس کہ غیروں کے ساتھ تم بھی ای خلطی میں جتلا ہو، حالا تکہ صحیح ترفدی اور سنن ابن ماجہ کی یہ تین حدیثیں جو اوپر گذر چکی ہیں ، اس خیال کو یکسر باطل ثابت کرتی ہیں ۔ وہ صاف صاف شہادت دیتی ہیں کہ جہاد مقدس صرف اس سمی اور جہد صالح کا نام ہے جو ایثار وجال شاری کے ساتھ دراہ جن وصدافت میں ظاہر ہواور اس کا سب سے بڑا میدان امر بالمعروف اور دعوت جن وعدل ہے۔ فرمایا کہ:

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
سب سافضل جهاديه بكرايك ظالم وانعاف دشمن بادشاه اور حكومت كسائن حق اورعدل كالبخوف اظهار كياجائد.

اس سے نابت ہوگیا کہ جاہدہ ہی راست بازانسان ہے جوانسانی تو توں کی ہیبت اور سطوت کے مقالبے میں کھڑا ہوجائے اور خداکی عدالت اور صدافت کی محبت اس پراس درجہ چھاجائے کہ وہ اس کے بندوں کی ہیبت کی بچھ پروانہ کرے!

میمی جذبه صدافت وحق پرستی ہے جس کوآج دنیا کی قومیں مختلف ناموں سے پکارتی بیں محراسلام نے اس کا نام جہادر کھا اور ایک مومن ومسلم زندگی کا اسے اصلی شعار بتلایا۔ افسوس کہ خود مسلمانوں ہی نے اس شعار کی تو بین کی اور خود اپنوں ہی نے غیروں کی خاطر خدا اور رسول کے اس پاک تھم کو مٹانا چاہا۔ لیکن وقت آگیا ہے کہ آج پھر اسلام اپنے ہر فرزند سے اس تھم کی تغیل کا مطالبہ کرے اور الحمد لللہ کہ الہلال کو آغاز اشاعت سے اس اصل اساس ملت اور اق لین تھم اسلامی کے اعلان وذکر کی تو فیق دی گئی اور اس کی دعوت کی تمام شاخوں کی بنیاد واساس صرف یہی تھم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

کیا ہمارے لیڈراس جہاد کے لئے تیار ہیں؟ کیا کونسلوں کے مسلمان ممبراس شجاعت کا نمونہ دکھانے کو آمادہ ہیں؟ کیا صحافت اسلامیہ کے محررہ مدیراس میدان میں اثریں گے؟ مطمئن رہنا چاہے کہاس' افضل الجہاد''کے لئے ہاتھ کی ضرورت نہیں دل کی ضرورت ہے۔ اس بہترین مظہر شجاعت کا آلے مل تکوار نہیں بلکہ تلم ہے۔ اس جنگ کے لئے ابھی اسلحہ آئی نہیں چاہیے ،صرف چند پارہ ہائے گوشت درکار ہیں جن میں حرکت صحیح اور جنبش صادق ہو!

تم مواقع جہادکومیدانوں اور معرکوں میں ڈھونڈتے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہم ان کواپنے دل کے گوشوں میں ڈھونڈ و منعف ارادہ باطل برتی کی اصل کمین گاہ یہیں ہے۔ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

الجهاد اربع: الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصدق

في مواطن الصبر، وشنان الفاسق (دواه ابونعيم)

جهاد جار چیزیں ہیں: اچھی باتوں کا علم کرنا، بری باتوں مے منع کرنا، مبروہ و مائش

كيموقع يرسيح بولنااور بدكارست عداوت ركمنا

انواع جہاد میں ہے کوئی نوع ہے جس کا مظہر دل نہیں؟ ہاں دل درست کروکہ تمہارے ارادوں میں قوت ،افکار میں صدادت ،حوصلوں میں استقلال اور یائے عمل میں

ثبات بیدا ہو۔ دل اور یمی دل جس کامضغنہ گوشت تمہارے بہلو میں ہے، یقین کروکہ تم سے باہر تمام عالم کی اصلاح وفساد کی اصلی تنجی یمی ہے:

قال النبى صلى الله عليه وسلم: ان فى الجسد مضغة الخاصلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الاوهى القلب (صحاح)

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک گڑا ہے جب وہ صالح ہوتا ہے تو تمام جسم صالح ہوتا ہے تو تمام جسم صالح ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہوجاتا ہے تو تمام جسم فاسد ہوجاتا ہے، ہاں جانتے ہووہ محوشت کا گڑا کیا ہے؟ ''دل''



# مسلم اول كاظهور ان القوة لله جميعاً (١٦:٢)

اس سے پہلے کہ دنیا نوراسلام سے منورہو،انسان کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو خدا سمجھتا تھا، جنگل کا ہر بڑا درخت اس کا خدا تھا، زبین کا ہر خوفاک کیڑا اس کا خدا تھا، پہاڑ کا ہرسیاہ پھراس کا خدا تھا۔ وہ سانپ کو پوجتا تھا کہ دریا تھا، وہ دریا کو پوجتا تھا کہ دہ یا کہ پوجتا تھا کہ دریا دبی تھی، وہ پہاڑ کو پوجتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کا مسکن تھا، وہ آ گ کو پوجتا تھا کہ دہ کہیں اگن دبی تھی اور کہیں خدا کا مظہرتی، وہ عام ستاروں کو پوجتا تھا کہ وہ حکمران عالم تھے۔ وہ چا نداورسورج کو پوجتا تھا کہ دہ نورا کبر تھے، وہ حیوانوں کو پوجتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو ستھی، وہ انسانوں کو چہتا تھا کہ وہ انسانوں کو چہتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو ستھی، وہ انسانوں کو چہتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو ستھی، وہ انسانوں کو چہتا تھا کہ اُن میں انسانوں سے ذیا دہ تو ستھی، وہ انسانوں کو چہتا تھا کہ وہ کا تھا کہ وہ کو چہتا تھا کہ وہ خواتھا کہ خدا کے او تا رہتھے !

ہندوستان جوعلوم ریاضیہ کا سرچشمہ تھا،انسان پھروں اور مورتوں کا بندہ تھا، یونان جوعلوم عقلیہ کا مرکز تھا، طرح کے دیوتاؤں کامسکن تھا،مصروبابل جوعلم بیئت وفن تغییر کے سب سے بہلے گھر تھے،ستاروں کے بیکل سے آباد تھے۔ونیااس تاریکی بیس گھری ہوئی مقی کہ کلدان میں دمسلم اول' کاظہور ہوا،جس نے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيُلُ رَا كُوكِباً جَقَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ الْأَفِيلِينَ. فَلَمَّارَا الْقَمَرَ بَازِعاً قَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ أُحِبُ الْإِفِيلِينَ. فَلَمَّارَا الْقَمَرَ بَازِعاً قَالَ هَذَا رَبِيْجِ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّآلِينَ. فَلَمَّارَا الشَّمْسَ لَئِنْ لَمْ يَهُدِ نِي رَبِي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّآلِينَ. فَلَمَّارَا الشَّمْسَ لَا يُعْدِ فِي رَبِي لَا كُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الصَّآلِينَ. فَلَمَّارَا الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هِذَا ارْبَى هَلَا آكَبَرَ جَ فَلَمَّا آفَلَتُ قَالَ يقوم إلَى بَرِي ءُ

مِّمَا تُشُوكُونَ. إِنِّي وَجُهُتُ وَجُهِي لِللَّذِي فَطَوَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفاً وَ مَآ آفا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ (٢: ٤٠٠. ٨٠)

رات كوتارول كود يكما تو كهاييم اخداب، يكن جب تاريح چپ گئة وال نے كہا: مِن حِب جانے والول كوفدائى كے ليے بيل پندكرتا۔ پھر چا ندنظر آيا تو پكارا تُحاكم يہ ميرا خدا ہے، پر جب وہ ڈوب گيا تو كها ميرا سچا خدا ميرى ہدايت ندكرتا تو يقيناً ميل مُراہ ہو چكا تھا! پيرون كو جب سورج چيكا ہوا لكلا تو الى نے كها: بال بيمرا خدا كي لوگو! هل الى سيمرا خدا كي لوگو! هل الى سيمرا خدا كي دوب بورج چيكا ہوا لكلا تو الى نے كها: بال بيمرا خدا كي لوگو! هل الى سيمرا خدا كي دوب بورج كيا تو الى خدا كا شريك بناتے ہو۔ شي تمام كيا: لوگو! هل الى سيمرا خدا كي خدا كا شريك بناتے ہو۔ شي تمام جموع فدا كا شريك بناتے ہو۔ شي تمام جموع فدا كا شريك بناتے ہو۔ شي تمام جموع فدا كا شريك بنا تي خدا كى طرف رخ كرتا ہوں جس نے مند پيمركر الى سي خدا كى طرف رخ كرتا ہوں جس نے آسان در هين كو پيدا كيا۔ شي خدا كا كي كوشر يك نہيں بنا تا۔

یہ پہلا دن تھا جب اسلام نے حقیقت انسانی کے چرہ سے پردہ اٹھایا اور اس نے بتایا کہ اسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں ۔ تو مخلوقات کا آقا ہے تو ان کے لیے نہیں بیدا کیا گیا۔ وہ تیرے لیے بیدا کئے مکئے ہیں تو ان کا غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ تیرے غلام بنائے گئے ہیں تو تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور تیری ذات ان تمام ہستیوں سے ارفع ہے تو صرف خالق مخلوقات کا آتا ہے۔ پھر تو جن کا آتا ہے جیف ہے کہ ان کو اپنا خدا بنائے اور ان کے آگے غلامی کا سرچھ کا ہے؟

وَلَقَدُ كُرُّمُنَا بَنِيَ ادَمَ وَ حَمَلُنهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَصْلُنهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . (١١ . ٢٠) الطُّيِّباتِ وَ فَصْلُنهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . (١١ . ٢٠) م ن انبان كوئزت و بزرگ بخش ،اس كوشكى ورسى مسوارى دى ، الحيى فيزي روزى بيس موارى دى ، الحيى فيزي روزى بيس ادرا في اكثر محلوقات برنسيلت كالل عطاك . المان المام ونيا تير بن بي لي بن بي بي بي بي تواس كى برستش فكر:

اسلام میں آزادی کا تصور\_\_\_\_\_\_

اَلَمْ تَوَ اَنَّ اللَّهَ سَخَّوَ لَكُمْ مَّا فِی الْآرُضِ (۲۵،۲۲)

کیاتم نہیں دیکھے کہ خدانے جو کچھ زمین میں ہے تہارے لیے محرکر دیا؟

هُوَا الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْآرُضِ جَمِیعاً (۲۹:۲)

خداوی ذات اقدی ہے جس نے تہارے لیے تمام زمین کی چیزیں پیداکیں!

بلکہ آسان وزمین کی سب چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔ توان کے لیے نہیں ہے پس

توان کو خدانہ جان:

اَلَمْ تَرُوا اَنَّ اللَّهُ سَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْارُضِ (٢٠ ٣١)

كياتم نيس و يصفح كرا سان وزيين كى تمام چزي تنهار بي ليفدان محركروي \_ و سَنحُورَ لَكُمُ مُسا فِي المسَمواتِ و مَا فِي الْارْضِ جَمِيْعاً (١٣:٣٥)

خدائے تہارے لیے آسان وزمین کی تمام چیزیں منز کردیں۔

تودرياكود بى ندكهدكده ده تو تيرى ضروريات كاليك فرّاندے: مَسخَّرَ لَـكُـمُ البَـحُـرَ لِتَجُرى الْفُلُكُ فِيْهِ بِاَمُرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضَلِهِ (۱۱.۳۵)

تہارے کے دریا کو سخر کردیا تا کہ اس میں خدا کے تھم سے سنتیاں چلیں اور تم اینے رزق کو تلاش کرو۔

هُ وَالَّـذِى سَخُو الْبَحُولِتَا كُلُوامِنَهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَ تَسْتَخُوجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا \* وَتَوَى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠١١) خداوبی ذات قدوس ہے جسنے دریا کو سخر کیا تا کہتم اس سے تازہ کوشت کھاؤہ
اس سے اپنی زیب وزینت کی اشیاء نکالو، اس میں تم دیکھتے ہو کہ کشیاں پانی کو
پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تا کہ اس سے خدا کی برکت تلاش کرواوراس کا شکراوا کرو۔
تو حیوانات کو دیوتا نہ بچھ کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے مخلوق ہوئے ہیں:
وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلُکِ وَ الْآنعَامِ مَا تَوْ کَبُونَ ، لِتَسْتَوُا عَلَی ظُهُودِ ہِ ثُمَّ مَنَ الْفُلُکِ وَ الْآنعَامِ مَا تَوْ کَبُونَ ، لِتَسْتَوُا عَلَی ظُهُودِ ہِ ثُمَّ مِنَ الْفُلُکِ وَ الْآنعَامِ مَا تَوْ کَبُونَ ، لِتَسْتَوُا عَلَی فَلُهُودِ ہِ ثُمَّ مِنَ الْفُلُکِ وَ الْآنعَامِ مَا تَوْ کَبُونَ ، لِتَسْتَوُا عَلَی فَلُهُ وَ ہِ مُنْ مَنْ الْفُلُکِ وَ الْآنعَامِ مَا تَوْ کَبُونَ ، لِتَسْتَوُا عَلَی فَلُهُ وَ مَا کُنَّالَهُ مُقُونِیْنَ ، اسْتَویَتُمُ عَلَیْهِ وَ تَقُولُوا اللّٰ مُنْ اللّٰهِ مُنَّ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنَالِلَهُ مُقُونِیْنَ (۱۳،۱۲:۳۳)

مُنْ کرویا! ہم اپنی قوت سے ان کو مؤرد کے تا کہ میں نے ہمارے لیے خلوقات کو مذاکے اصال کو یاد کروادر کہوکہ پاک ہوہ وہ ذات جس نے ہمارے لیے خلوقات کو مشرکر کویا! ہم اپنی قوت سے ان کو مخرنہ کر سکتے!

آگ دین بین وہ تو تیرے بی لیے پیدا ہوئی ہے:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَحْصَرِ نَاراً (٣٦: ٨٠) خداده ب جس نِهزلکزی سے تہارے لیا آص پیدای!

يبار ديوتاؤل كامكن كيے موسكتا ہے؟ وہ تو خود انسان كے تابع ہے اور خداكا

فرمانبردارے:

إِنَّا مَسَخُونًا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحنَ بِالْعَشِيّ وَالِاشْوَاقِ (۱۷:۳۸)

ہم نے داؤد نی کے لیے پہاڑ کو خرکر دیا کہ منے دشام خدا کی بیج کریں۔
آفناب ومہتاب اور دیکرستارے بھی اے انسان تیرے خدا نہیں ، تو خودان کا خدا وندوآ قاہے ، اس لیے توان کو جدہ نہ کر!

وَ سَخُرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ جَوَ سَخُرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ (٣٣:١٣) تمہارے کے آفاب و ماہتاب کو مخر کردیا جو حرکت کرتے ہیں اور ای طرح رات اور دن اور ان کے خواص ومؤثر ات کو بھی تمہارا تا بع فرمان بنادیا!

وَ سَنَحْرَلَكُمُ الْيُلَ وَ النَّهَادِ لِا وَالشَّىمُ سَ وَالْقَمَرَ ﴿ وَالنَّجُومُ

مُسَخُونَ بِأَمُوهِ (١٢:١١)

رات ، دن ، سورج ، جا عرسب كوتمبار الع كرديا كيونكه تمام ستار عدا كر هم كتابع بن -

غور کرو، ایک ''مشرک'' اور ایک''مسلم'' کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشرک پھروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں ،کہنداور بوسیدہ قبروں کھروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، ستاروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، خود انسانوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، خود انسانوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، کیکن ایک مسلم کاعقیدہ یہے کہ:

فاطر السموات والارض.

کاایک ذات کے سواد نیا ہیں کوئی وجو ذہیں جس سے ڈراجائے۔ایک مشرک اپنے

کود نیا کی ہرشے سے کر ورو تقریبی تا ہے، لیکن ایک مسلم وجود ذات ' عزیز و مشکر'' کے سواخود کو

مب سے بلنداور سب سے اعلی سجھتا ہے، کیونکہ ہر لحظ اس کے کان ہیں ہے واز آتی رہتی ہے:

اِنَّ الْعِزَّ ہُو لِلْہِ وَلِوَ سُولِہِ وَلِلْمُوعِنْیِنَ (۲۳:۸)

مزت مرف ضدا کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے۔

اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوااوروں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تو

ان میں سے بعض سے بہتر اور بعض کے برابر نہیں ہے؟ اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوااوروں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تو

تو ضدا کو چھوڑ کر کن سے حاجت برآری کی درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ خود خدا کے حتاج نہیں؟

تو خدا کو چھوڑ کر کن سے حاجت برآری کی درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ خود خدا کے حتاج نہیں؟

پس ایک ہی ہے جس کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، ایک ہی ہے جس سے ڈرنا ہے، ایک ہی ہے۔

جس کے آگے جھکنا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے گر گرانا ہے، ایک ہی ہے جس کوا ہے

سے بالاتر بچھنا ہے اور ہاں ایک ہی ہے جس سے حاجت برآ رک کی درخواست ہے:

قُلُ اَفَرَءَ يُتُمُ مَّا تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ إِنْ اَرَادَنِیَ اللّٰهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ کُوشِ اللّٰهِ بِنُ اَرَادَنِیَ اللّٰهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ کُوشِ اللّٰهِ بِنُ اَرُحَمَةِ هَلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلْ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلُ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلْ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلْ هُنَّ مُمُسِكُتُ رَحُمَةِ هِلْ هُنَ مُمُسِكُتُ رَحُمَةٍ هِلْ هُنَ مُمُسِكُتُ رَحُمَةٍ هِلْ هُنَ مُمُ مُنِي اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُولُ الْمُتَو كِلُونُ نَ (٣٩٠) معيبَ اللهُ هُ طَعَلَيْهِ يَتُو كُلُ الْمُتَو تَمُهُ إِنْ اللهُ مُلَّا عُلَيْهُ عَلَيْهِ يَتَو كُونُ اللهِ عَلَيْهِ يَتَو كُونُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ مُعَلِّى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

پی جومسلم ہے وہ خود دارہے، کیونکہ خدا کے بندوں میں اس کا کوئی ہمسرنہیں، پھر
کس سے دہ اپنی ذات کو تقیر سمجھے اور اس کے سامنے جھکے؟ اس نے صرف ایک ہی سے اپنی
ذات کو تقیر سمجھا اور اس کے سامنے جھکا۔

ذات کو تقیر سمجھا اور اس کے سامنے جھکا۔

جومسلم ہے وہ آ زاد ہے ، کیونکہ مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟ اس نے ایک کو بڑاسمجھاا وراس ہے وہ ڈرا۔

مسلم خدا کے سوائس سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقادر کھتا ہے کہ:
خدا کے سوانفع وضرر کس کے ہاتھ میں نہیں۔
دنیا کی ہرقدرت وقوت کا مالک وہی ہے۔
اس کے سواکس میں قوت وقدرت نہیں۔
مخفی دعا وُں کا سننے والا تنہا وہی ہے۔

ونیا کی تمام تو تول کی عنان حکومت صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔ عطائے موت وحیات ونفع وضرر صرف اس کا کام ہے۔ ہماری طرح دنیا کا ذرہ ذرہ اس کا مختاج ہے، مگروہ کی کا مختاج نہیں۔
پھر کیوں کرممکن ہے کہ شدا کد وخطرات کا مہیب دیو اس مسلم کوخوف زدہ بنا سکے جس کا قلب مطمئن خدا کے سوا کسی سے خوف زدہ نہیں؟ اور کیونکر ممکن ہے کہ خوف و ہراس اس دل پر قبضہ کر سکے جو خدا کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کیوں کرممکن ہے کہ مشکرین کی ہیبت وعظمت، جبابرہ عالم کا قہر وغضب ،سیا ہیوں کی تینج وسٹان اور فرعون کا جاہ و جلال اس انسان کو مرعوب کر سکے، جس کی نظر میں بیسب کے سب ایک دست شل اور ایک عضومعطل سے زیادہ نہیں؟

پھرجس کی بیرحقیقت ہے، کیوں کرممکن ہے کہ وہ شدائد وخطرات سے خوف کھا کر نفرستے جن سے باز آ جائے؟ اس کا دل رائی اور سچائی کی تختیوں کو دیکھے کرلرز جائے، اس کی زبان قول جن سے خاموش رہے؟ اس کا قدم جادہ صدافت سے متزلزل ہوجائے؟ کیونکہ مسلم کی حقیقت بیہ کہ وہ خدا کے سواد نیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے نفع وضرر کی باگ اس کے سواکسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔

پھر کیا ہے جہ ہیں کہ سلم فطر تاخود دار ہے کہ اکثر مخلوقات سے وہ برتر اور بعض کے برابر ہے؟ کہا یہ جے نہیں کہ سلم فطر تا آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سواوہ کسی مخلوق سے نہیں برابر ہے؟ کیا ہے جہ نہیں کہ سلم فطر تا آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سواوہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ تو توں کامنبع اور قدر توں کامرکز اس کی نظر میں ایک ہی ہے:

وَ إِنْ يُسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضَرِّ فَلا كَاشِفَ لَةٌ طُ وَإِنْ يُمْسَسُكَ بِسَخَيْرٍ فَهُوَ اللَّهُ بِضَرِّ فَلا كَاشِفَ لَةٌ طُ وَإِنْ يُمُسَسُكَ بِسَخَيْرٍ فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ طَ وَهُوا لُحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ. (انعام: ١٨٠١٥)

اگروہ ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹانے والانہیں اور اگرینی وبر کت وینا چاہے تو وہ ہر بات پر قادر ہے۔وہ بندوں پر غالب ہے۔وہ ہر نکتہ ہے آگاہ ہے اور ہر خبر سے واقف ہے۔



# حواشي

| 1- | Awakening of Turkey | , by E.F. Night p 8 |
|----|---------------------|---------------------|
|----|---------------------|---------------------|

|    |                         |           | •                      |
|----|-------------------------|-----------|------------------------|
| 2- | Western Light & Eastern | Land _ Je | Vol.3.P.32 از پرولیسرو |

س۔ ملک عرب دنیائے قدیم کے قلب میں واقع ہے، جبیما کہ بعض احادیث میں آیا ہے۔ ہبیما کہ بعض احادیث میں آیا ہے۔ ہے اور جغرافیہ جدیدہ سے بھی ثابت ہے۔ ہے اور جغرافیہ جدیدہ سے بھی ثابت ہے۔

"امر" کے معنی عام مضرین نے امور جنگ کے لیے ہیں، لیکن وہ خض جوصد راول کے لئر چرے واقف ہے بقین کرنے گا کہ" امر" ہے عوباً با تشائے موقع" حکومت و خلافت" مراد لیا گیا ہے۔ اعادیث ہیں سینکڑ ول مواقع پر لفظ امر ای معنی ہیں آیا ہے، ہی اور بے تارا عادیث علی سیاستعال وکا درہ موجود ہے۔ اس بنا پر کوئی وجہیں سیاستعال وکا درہ موجود ہے۔ اس بنا پر کوئی وجہیں کے صرف امور جنگ کی تجدید کردی جائے اور حسب محاورہ صدر اول عام امور حکومت وظافت نہ مراد لیے جائیں، جیسا کہ بعض علی نے مراد لیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دخلافت نہ مراد لیے جائیں، جیسا کہ بعض علی ان تمام احادیث کا حوالہ دیتا ہوں جن ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے، تا ہم میں ان تمام احادیث کا خوالہ دیتا ہوں جن میں ظراقت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کودیکھیے گا توا کثر جگہ لفظ" امر" انہی معنوں میں اللہ علیہ وسلم.

- ۵۔ طبقات ابن سعد۔ جسام ۱۲۹
- ۲- تاریخ طبری، امام قرطبی، ص ۱۰۸
  - ے۔ کنزالعمال۔ جسم: ۱۲۹
- ٨ ـ مطبوعهمر الله عند حرات على رضى الله عند حرج ٢:٥٠ مطبوعهم
  - 9- الاحكام السلطانية، قاضى ماوردى مِ مطبوعة معر
  - ٠١- مواقف وشرح مواقف، قاضي عضد الدين م ١٠٧
    - اا سالينا ساحه
    - ١٢٦ . طبقات ابن سعدج \_جس: ص١٢٩
    - الما مناب الخراج، قاضي ابويوسف من ١٥٠

۱۹۸ طبقات ابن سعد رج ۳: ص ۱۹۸

10- فتوح الشام،علامه داقدی ص 100 کلکته

یہ آیت کریمہ سورہ عمران کے اس رکوع کی ہے، جس میں خدا تعالی نے ظہور دعوت اسلامی ووجود حضرت رحمۃ للعالمین کواپناسب سے بڑاا حسان ولطف قرار دیا ہے اوراس نعمت کی قدرومنزلت کی طرف دنیا کوتوجہ دلائی ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ ظہور و دعوت اسلامی ہے پہلےتم لوگوں کی حالت شدت کفروضلالت اور اُسروغلامی سے ایسی تھی، گویا ایک آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، گراللہ نے اُسروغلامی سے ایسی تھی، گویا ایک آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، گراللہ نے حضرت رحمۃ للعالمین کو تھے کر تمہیں اس ہلاکت ہے بچالیا اوراسی طرح وہ تمہارے سامنے اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں کھولتا ہے، تاکتم ہدایت یا وَ(منہ)۔ سامنے اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں کھولتا ہے، تاکتم ہدایت یا وَ(منہ)۔

جان جاک روسومشہور فرانسی مصنف اور انقلاب فرانس کے محرکین اولین میں جان جاک روسومشہور فرانسی مصنف اور انقلاب فرانس کے محرکین اولین میں بہت ہے۔ سنہ ۵۱ میں اس نے اپنے افکار سیاسیدا یک کتاب کی صورت میں شالع کیے۔ اس میں ہر طرح کے استبدادِ دبنی وطوی کوظلم ومعصیت بتلایا تھا اور جہوری حکومت کے اس نے جہوری حکومت کے اس نے متعدد نظام مرتب کیے ہتے اور سب کا اولین اصول قوم کے تمام طبقات و جماعات میں مساوات قرار دیا تھا۔ سنہ ۱۲ اکاء میں بیدا ہوا اور سنہ ۲۲ کاء میں اس کے اس کی اس کی اس کی اس کر اور دیا تھا۔ سنہ ۱۲ کاء میں اس کی اس کر اور دیا تھا۔ سنہ ۱۲ کاء میں اس کر اور دیا تھا۔ سنہ ۱۲ کاء میں اس کر اور دیا تھا۔ سنہ ۱۲ کاء میں سنہ دیا ہوا اور سنہ ۲۲ کاء میں اور سنہ ساوات کر اور دیا تھا۔ سنہ کا دیا تھا۔

وہی موجد ہے۔

۱۸\_ تفسیر فتح البیان ،امام قرطبی به جسی ۱۳ مطبوعه مصر

19\_\_\_\_\_ايضاً.....

٢٠ - كنزالعمال -ج ا: ص١٢١

الإبر اليضاً.....

۲۲ نوح البلدان، بلازری\_

٢٣ - ستاب الخراج، قاضي ابو يوسف \_ص ٢٢

۲۲۰ مطبوعة مصرت على رضى الله عند يص ۸۸ مطبوعة مصر

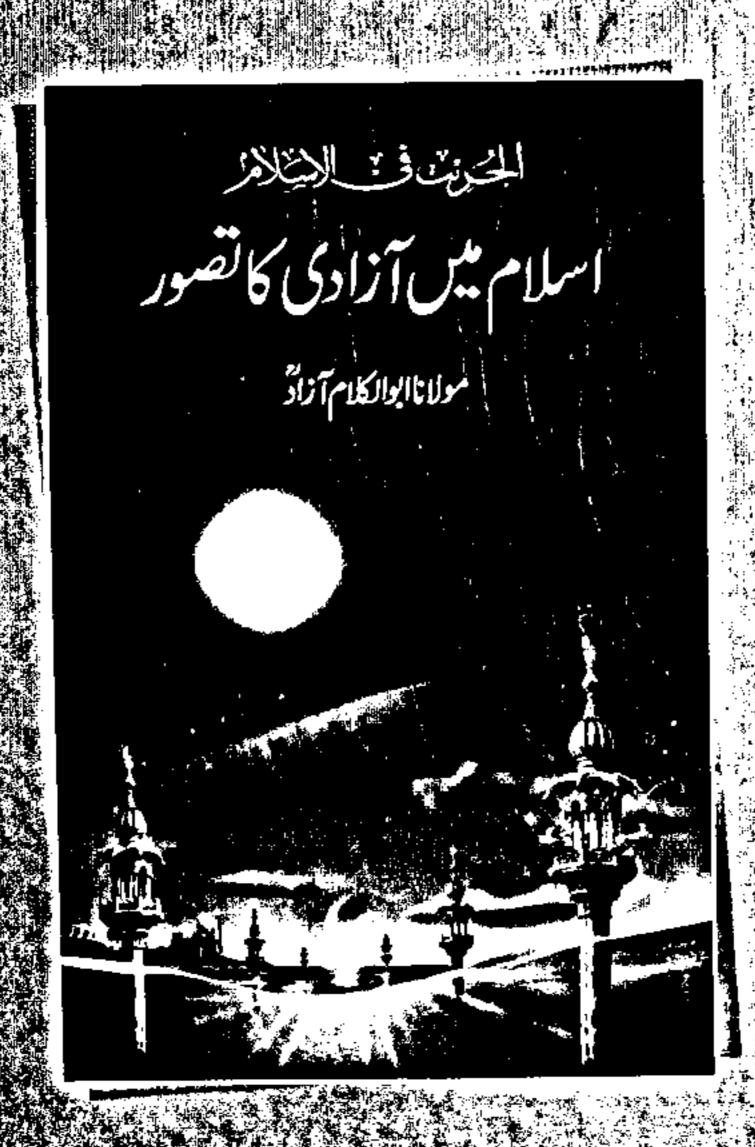





Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731 mjamal09@gmail.com - maktabajamal@yahoo.co.uk